



# JEFF TOOPLE

نظبات معنی حضرت مولانامح تقی عثمانی صاحب مرقاتم منبط و ترتیب معنی محر مبدالله میمن صاحب مقام معنی معنی الله مجد بیت المکرم، مکشن اقبل، کراچی اشاعت اقل معنی زری سامه به تعداد معنی اسلامک پبلشرز، فون: - ۱۹۳۰ ۱۹۳۳ میمن باجتمام معنی اسلامک پبلشرز، فون: - ۱۹۳۰ ۱۹۳۳ میمن باجتمام معنی اسلامک پبلشرز، فون: - ۱۹۳۰ ۱۹۳۳ میمن تیمت معنی اسلامک بسید و الله میمن



- مين اسلاك بلشرز، ١/١٨٨- لياقت آباد، كراحي ١٩
  - ♦ وارالاشاعت،اردوبازار، كراجي
  - ♦ اداره اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی، لاجور۲
    - + مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳
    - ♦ ادارة المعارف، دارالعلوم كراچي ١١
    - کتب خانه مظهری، محلثن اقبال، کراچی
- ◄ مولانا قبال نعمانی صاحب، آفیسر کالونی گارژن، کراچی

# بيمش لفظ حضرت مولانا محمد تعی عثمان هذا مدخلهم العالی

بِعُسْمِهُ اللَّهِ النَّكَانِ النَّحِيثِ فِي الحمد الله وكفي وسسلامُ على عبادة الذيب اصطفى - ا مّا بعد!

اینے بعض بنگول ارشاد گاتعیل میں احقرکئی سال سے جد کے دور عصر کے بعدہ امع مسجد مبت المکیم کلش اقبال کا جی میں اپنے ادر سننے والوں کے فاکہ ہے کے لئے بچھ دین کی آئیں کی کرتا ہے ۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حفرا ادر خواتین شرکی ہوتے ہیں والحدوث و احتقر کو ذاتی طور پر بھی اسس کا فائدہ ہوتا سے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اس سللے کو ہم سب کی اصلاح کا فدید بنائیں ۔ آئین ۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبدافٹر مین هنا سلرنے کچدع ہے سے احقر کے ان بیانات کوشیب دیکارڈ کے دریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیاد کرنے ادران ک نشروا شاعت کا استمام کیا جس کے بارمے دومتوں سے مسلوم ہوا کہ بغضد آما ان سے میں سلانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے

ان کیسٹوں کا تعداداب دوسوسے ذائد ہوگئ ہے اپنی میں سے کچو کیسٹوں ک تقادیر مولانا عبدافشر میں حصاب سلرنے فلمبند بھی فرمالیں اوران کو جھوٹے چوٹے کتا بچوں کی شکل میں شاتع کیا ۔ اب وہ ان تقادیر کا عجیوں "اصلای خطبات سے نام سے شاتع کرد ہے ہیں ۔

ان میں سے بعض تقاریر ما حقرفے نظر قانی بھی کی ہے ، اور دولا ما موحوف نے ان برا کی محفید کام پیمی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں ان کی مخریج

کرک ان کے والے میں درح کر دیتے ہیں ادراس طرح ان کا فادیت بڑھ کئی ہے۔
اس کتاب کے مطابعے کے دقت یہ بات ذہن میں دہن چاہئے کر یہ کو گبا قاعد تصنیف نہیں ہے بلا تقریروں کی تعقیمیں ہے جوکیٹوں کی مدد سے تیاری گئی ہے لہٰذا اس کا اسلوب تقریری نہیں بلاخطا بی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یعمض الشرفعان کا کوم سے جس پرالشرفعان کا شکر اداکرنا چاہئے اوراگر کو گئی بات چرمی طریع میں موجد کے است کے دورہ یقینیا احقر کی مفطعی یا کوتا ہی کہ دجہ سے ہے لین الحریش و ان بیان تی مقد تقریر نہیں ، بلک سب سے ہے لین الحریش و اس معین کواپنی اصلاح کی طرف می جد کرنا ہے ۔ پہلے اپنے آپ کو اور میرسامعین کواپنی اصلاح کی طرف می جد کرنا ہے ۔ درجرف ساحت سروش م نر بنقش بست مشوشم درجوف ساحت سروش م نر بنقش بست مشوشم

الله تعانی اینے فضل درم سے ان خطبات کونوداحقر کی اورتمام قارثمین کی اصلاح کا ذریع بنائیں ، اور پر ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں ۔ اللہ تعالیٰ سے مزید دھاسیے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور اکسٹسر کوہی اس فدمت کابہتری صدع طافر مائیں ۔ آئین

> مستريقي عثماني ۱۲ روبيح الاقرل ۱۲ ام



# عرض ناشر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی چھٹی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعابت ماصل کر رہے ہیں۔ جلد خاص کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مخلف حفزات کی طرف سے جلد سادس کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا' اور اب الحمد الله الله الله الله من رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چھ ماہ کے اندر سے جلد تیا رہوکر سائے آئی' اس جلد کی تیا ری میں براور کرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب فے اپنی دو سری مصوفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیتی وقت ثکالا' اور دن رات کی انتخک محنت اور کوشش کر کے جلد سادس کے لئے مواد تیا رکیا' الله تعالی رات کی انتخک محنت اور کوشش کر کے جلد سادس کے لئے مواد تیا رکیا' الله تعالی ان کی صحت اور عرض برکت عطا فرائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور وقتی عطا فرائے۔ آئین۔

ہم جامعہ دارلعلوم کرا جی کے استاد حدیث جناب مولانا محبود اشرف عثمانی صاحب پر ظلم اور مولانا عزز الرحمٰن صاحب پر ظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی دقت زکال کر اس پر نظر ثانی فرمائی' اور مغیر مشورے دیئے اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان حضرات کوا جر جزیل عطا فرمائے۔ آمین

تمام قارئین سے دعاء کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آھے جاری رکھنے کی ہمت اور توثیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمادے۔ اِس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توثیق عطا فرمائیں۔ ولی اللہ میمن میمن اسلا کم پہشرز

ليانت آباد-كراچي

# اجمالي فبرست خطبات

|         | م کا زیاق                 | توبه بحكناموا                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م عبادت | ، راکیسا                  | درود شريف                                                                      | <u>_@</u>                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ا مِنْ جَادُ _            | بجاتى مجاثح                                                                    | <u>_@</u>                                                                                                                                                                                                                       |
| اب      | دت کے آ                   | بماركاعيا                                                                      | <u>_</u> @                                                                                                                                                                                                                      |
|         | مے آ داب                  | بىلام كرتے                                                                     | <u>—</u> @                                                                                                                                                                                                                      |
|         | نے کے آدا                 | بمصافحك                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | بختی _                    | جدزري سنصبر                                                                    | <u>_</u> @                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | م عبادت<br>میں کمی<br>راب | ر اکی اسم عبادت<br>دناپ ول میں کمی<br>بن جاؤ<br>دت کے آداب<br>کے آداب<br>بختیں | آوبر . گنابون کاتریاق<br>درددشریف مه اکی ایم عبادت .<br>ملادث ادر ناب ول میں کمی<br>بھا د کی عیادت کے آداب<br>ملام کرنے کے آداب<br>بھوزار میں میں کی آداب<br>جھوزار میں میں کہاں کھری ہے !<br>بھوزار میں مسلم آج کہاں کھری ہے ! |

# 

| 70         | ا حضور كاسومرتبه استغفار كرنا                              |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 14         | ٣ كنابول ك وساوس سب كو آتے بي                              |
| 74         | ٣ يه خيال فلط ب                                            |
| 74         | ٣ جواني مير ، توبه شجيجة                                   |
| YA         | ۵ بزرگوں کی صحبت کااثر                                     |
| 14         | ٢ ہروفت نفس كى محراني ضروري ہے                             |
| 4.         | 2 ایک لکڑ حارے کا قصہ                                      |
| 71         | ۸ ننس بھی ایک اژد ھا ہے                                    |
| 71         | ٩ مناهول كاترياق "استغفار"                                 |
| **         | ۱۰ قدرت کا عجیب کرشمه                                      |
| rr         | اا خليفة الارض كو ترياق ويكر جميجا                         |
| 44         | ١٢ " توبه " تين چزول كامجموعه                              |
| 70         | ١٣ "كراما كاتبين " مين ايك امير ايك مامور                  |
| 24         | ۱۲ مدبار گر توبه شکستی باز آ                               |
| 4.8        | ۱۵ دات کو سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو                     |
| 24         | ١٧ مناہوں كا انديشہ عزم كے منانی سيس                       |
| TA         | ١٤ الوس مت بوجادً                                          |
| <b>r</b> 9 | ۱۸ شیطان مایوی بیدا کر تا ہے                               |
| r4         | ۱۸ ایسی تغیبی مرے گناہوں کی<br>19 ایسی تغیبی مرے گناہوں کی |
|            | 0090 270-021                                               |

| 1    |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ď.   | ٢٠ استغفار كامطلب                       |
| ٠٠.  | ٢١ كيا ايما فخص مايوس موجائع؟           |
| Pr'I | ٢٢ حرام روز والافخص كياكر ٢٢            |
| P4   | ٢٣ توبه شيس تواستغفار كرے               |
| CT   | ۲۲ استغفار کے بمترین الفاظ              |
| والد | ٢٥ سيد الاستنفار                        |
| 40   | ٢٧ بمترين عديث                          |
| 74   | ٢٥ انسان ك اندر مناه كى ملاحيت پيداكى   |
| (4   | ۲۸ به فرشتوں کا کمال شیں                |
| 14   | ٢٩ جنت كي لذتين صرف انسان كيلئ بين      |
| P/A  | ۳۰ گفرمجی حکمت سے خالی شیں              |
| 1/0  | ۳۱ دنیا کی شهوتیس ایندهن بیس            |
| 1/4  | ۳۲ ایمان کی طاوت                        |
| 14   | ٣٣ ممناه پيدا كرنے كى حكمت              |
| ۵٠   | ٣٣ توبه كے ذرابعہ درجات كى بلندى        |
| ۵٠   | ٣٥ حفرت معاديه رضي الله عنه كاليك واقعه |
| 01   | ٢٧ ورنه دوسري مخلوق پيدا كر دس م        |
| AT   | ٣٧ مناہوں سے بچنا فرض عين ہے            |
| 01   | ٢٨ يارى ك ذرايعه درجات كى بلندى         |
| 25   | ۳۹ توبه واستغفار کی تین قشمیں           |
| 08   | ه هم منهميل توبه                        |
| 05   | اس توبيدا جمالي                         |
| ۵۵   | ۳۳ توبه تغصیلی                          |
|      |                                         |

.

| í — | (1)                                  |
|-----|--------------------------------------|
| 20  | ٣٢ نماز كاجباب لكائ                  |
| 24  | س ایک ومیت نامد لکھ لے               |
| 04  | ۵ س قضاء عمري کي ادائيگي             |
| OA. | ٣٧ نوافل کے بجائے قضاہ عمری پرحیس    |
| an  | ۲۷ تغناروزه كاحماب ادر وميت          |
| DA  | ٢٨ واجب زكزة كاحساب اور وصيت         |
| ۵۹  | 49 حقوق العباد اوا كرے، يامعان كرائے |
| 4.  | ۵۰ فکر آ څرت والول کا حال            |
| 41  | ۵۱ حقوق العباد باتى رو جائيں تو؟     |
| 41  | ۵۲ الله كي مغفرت كالمجيب واقعه       |
| 44  | ۵۰ پچچکے ممناہ بھلا دو               |
| 40  | ۵۴ یاد آنے پر استغفار کر لو          |
| 40  | ۵۵ حال کو درست کر لو                 |
| 40  | ٥٢ خيرون القرون                      |
| 44  | ٥٤ حضرات تابعين كي احتياط            |
| 44  | ۵۸ حدیث بیان کرنے میں احتیاط کریں    |
| 4A  | ٥٩ الجيس كي بات درست تقى، ليكن؟      |
| 44  | ۲۰ میں مٹی ہے افضل ہوں               |
| 44  | ١١ الله تعالى سے صلت ماتك لى         |
| 44  | ٦٢ شيطان برا عارف تما                |
| 4.  | ٢٣ موت تک برکا آر مو نگا             |
| 4.  | ۲۲ موت تک توبه تبول کر تارمو نگا     |
| 41  | ٢٥ شيطان آيك آزمائش                  |
| 47  | ٢٢ بسترين ممناه كاربن جاؤ            |

| 44        | ۲۷ الله كارحمت كے سوجھے                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44        | ۲۸ اس ذات سے باوی کیس؟                                                                                       |
| 46        | ۲۹ مرف تمناكر تا كاني نسيس                                                                                   |
| 4 6"      | ۵۰ مغفرت كالمجيب واقعه                                                                                       |
|           |                                                                                                              |
|           | درو دشركف أيل مم عبادت                                                                                       |
| 44        | ا انسانیت کے سب سے بڑے محن                                                                                   |
| A•        | ٢ مي حميس آگ سے روك رہا ہون                                                                                  |
| Al        | ٣ الله تعالي بمي اس عمل ميں شريك بيں                                                                         |
| AY        | م أيك بنده كس طرح درود يجيع؟                                                                                 |
| AT        | ۵ حضور کا مرتبه الله بی جانتے ہیں                                                                            |
| Af        | ۲ بيه دعاسو فيصد تبول هوگي                                                                                   |
| A (*      | ے دعا کرنے کا اوپ<br>قبل میں مقبل میں مقبل میں مقبل میں مقبل میں مقبل میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| A 🕭       | ۸ درود شریف پر اجر و ثواب<br>شده میشد میشد به میشد                                                           |
| AM        | ٩ درود شريف نضائل كالمجموعه                                                                                  |
| M         | ۱۰ درود شریف ند پڑھنے پر وحمیر                                                                               |
| <b>^^</b> | اا مختفر ترمن درود شریف<br>بوصله به بردیم ۱۶ کار میشود.                                                      |
| AA        | ١٢ " وصلم" يا "م " لكمنا درست تهين                                                                           |
| AA        | ۱۳ درود شریف ک <u>کمن</u> ے کا <b>ثواب</b><br>میں میں شہریاں ہے                                              |
| A9        | سما محدثین عظام مقرب مزے ہیں                                                                                 |
| 4.        | ۱۵ طانکه دعاء رحمت کرتے ہیں<br>در سرحت سرحت میں دور دارمت                                                    |
| 4.        | ۱۶ وس رحمتیں، دس مرجیہ سلامتی                                                                                |
| 41        | ا درود شريف پنچائے والے ملائك                                                                                |

| 41     | ۱۸ می خود درود سنتا بون                        |
|--------|------------------------------------------------|
| 47     | ١٩ د كه بريشاني ك وقت ورود شريف بروهيس         |
| 4Y     | ۲۰ حضور صلی الله علیه وملم کی دعائیں حاصل کریں |
| 40     | ۲۱ درود شریف کے انفاظ کیا ہوں؟                 |
| 40     | ۲۷ من محرت ورود شریف نه پردهین                 |
| 40     | ۲۲ تعلین مبارک کانقشه اور اسکی فغیلت           |
| 40     | ۲۳ دردد شریف کاشخم                             |
| 44     | ۲۵ واجب اور فرض می فرق                         |
| 44     | ۲۱ درود شريف كاواجب درجه                       |
| 94     | ٢٧ برمرتبه دوران درود شريف بردهناافضل ٢        |
| 44     | ۲۸ وضو کے دوران درود شریف پڑھئے                |
| 44     | ٢٩ التم باؤل من موجائي تو دردد شريف رده        |
| 94     | ٣٠ مجدين داخل بوت اور نكلته وتت                |
| 40     | ۳۱ ان دعاؤل کی محمت                            |
| 44     | ٢٢ ائم بات كنے سے پہلے ورود شريف               |
| J#     | ۲۳ خصد کے وقت در رو شریف                       |
| 1-1    | ٣٣ موقے سے پہلے ورود شریف                      |
| 1.4    | ۳۵ پومیه تین سومرتبه درود شریف                 |
| 9.4    | ۱۳۷ درود شریف محبت بردهائے کا ذرابعہ           |
| 1-1"   | ۳۷ درود شریف دیدار رسول کاسب                   |
| 1.00   | ۳۸ جا محتے میں حضور کی زیارت                   |
| 1 • [* | ۳۹ حضور کی زیارت کا طریقه                      |
| 1.0    | ۳۰ حفرت مفتی صاحب کا زاق                       |

| ll .  |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 1.0   | ۲۱ حضرت مغنی صاحب اور روضه الدس کی زیارت   |
| 144   | ۳۲ اصل چیز سنت کی انتباع                   |
| 1-4   | ٣٣ ورود شريف ميس منع طريق ايجاد كرنا       |
| 1-4   | ۴۴ میه طریقه برعت ہے                       |
| f-A   | ۴۵ نماز میں درود شریف کی کیفیت             |
| 1-4   | ٢٨ كيا درود شريف ك وقت حضور تشريف لات بين؟ |
| 1+4   | ٢٨ مرس ديخ كااوب                           |
| 11+   | ۴۸ سے نملط عقیدہ ہے                        |
| 141   | ۲۹ آہستد اور اوب کے ماتھ ورود شریف پڑھیں   |
| 111   | ۵۰ ځالی اندهن بو کر سوچنځ                  |
| 114   | ۵ تم بسرے کو نسیں پکار رہے ہو              |
|       |                                            |
|       | 6.10                                       |
|       | ملاوط ورناب توليس كمي                      |
| 110   | ا كم توكنا أيك عظيم ممناه                  |
| 114   | ۲ آیات کا ترجمه                            |
| 144   | ٣ قوم شعيب عليه السلام كاجرم               |
| LIA   | ۱۲ توم شعیب پر عذاب                        |
| 114   | ۵ یہ آگ کے اٹارے ہیں                       |
| ly.   | ۲ اجرت کم دینا گناه ہے                     |
| 111   | ك مروور كو فوراً مردورى ديدو               |
| ltt   | ◄ نوكر كوكيسا كھانا ديا جائے؟              |
| I4, I | ٩ طازمت كے اوقات من وُعدُى مارة            |
| ITY   | ۱۰ أيك أيك منك كاحماب هو گا                |
|       |                                            |

| 1 re  | ا ا وارالعلوم وبوبند کے اساتذہ                 |
|-------|------------------------------------------------|
| 188   | ۱۲ تخواه حرام هوگی                             |
| 144   | ۱۳ سر کاری دفاتر کا حال                        |
| 110   | الله کے حقوق مس کو آئی                         |
| 170   | ۵ ملاوث کرنا حق تلنی ہے                        |
| 144   | ١٧ أكر تموك فروش ملاوث كرے!                    |
| (۲4   | 12 فریدار کے مانے وضاحت کر دے                  |
| jt4   | ۱۸ عیب کے بارے میں کامک کو بتا دے              |
| 174   | ١٩ دهوكه دي والاجم مين سے نہيں                 |
| , 11% | ۲۰ امام ابو منیفه رحمته الله علیه کی دیانتراری |
| 114   | ٢١ ٢ جمارا حال                                 |
| (14   | ۲۲ بیوی کے حقوق میں کو ماضی گناہ ہے            |
| 17%   | ٢٣ مر معاف كرانا حق تلني ب                     |
| 141   | ٢٣ خرچه ميس كى كرناحق تلنى ہے                  |
| 16.1  | ٢٥ يه المارك كنامول كاوبال ب                   |
| HTT   | ٢٧ حرام كے چيوں كا متيجه                       |
| 122   | ۲۷ عذاب كاسبب كناه بين                         |
| 17.0  | ۲۸ به عذاب سب کوانی لپیٹ میں لیلیکا            |
| 188   | ۲۹ غیر مسلموں کی ترتی کاسب                     |
| 110:  | ٣٠ مسلمانون كاطره انتياز                       |
| 188   | اس خلاصہ                                       |
|       |                                                |

Ň

# س<u>س</u> کِمِالُ کِمِالُ بِن جِا وَ

| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳ باطن کو جاہ کرنے والی چیز ۱۳۳ بیسی اشکال پیشی اسلامی بارگاہ میں اسمال پیشی اسلامی بارگاہ میں اسمال پیشی اسلامی بیشی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی بیشی اسلامی اس |
| ۱۳۳ الله کی بارگاه جم اعمال تیشی الله جم اعمال تیشی الله جم اعمال تیشی الله الله جم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الا المسائل المائل الم |
| ۱۳۳ بنفس سے کفر کا ندیشہ ۱۳۵ برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی ۱۳۵ بنفض کی حقیقت ۱۳۹ بنفض کی حقیقت کا بہترین علاج ۱۳۹ بیست حسد اور کینہ کا بہترین علاج ۱۳۹ بیست حشرا علم کا نور زائل کر رہتا ہے ۱۳۹ بیست مخترا علم کا نور زائل کر رہتا ہے ۱۳ بیست مناظرہ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے ۱۳ بیست میں کمر کی منانت اور اسلام کو نتا ہے ۱۳ بیست میں کمر کی منانت اور اسلام کو نتا ہے ۱۳ بیست میں کمر کی منانت اور کتا ہے ۱۳ بیست میں کمر کی منانت اور کتا ہے ۱۳ بیست میں طرح ختم ہوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الاس بنطن کی حقیقت الاس الاس می مغفرت نمیں ہوگی الاس الاس الاس الاس الاس الاس الاس الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الاس البغض كى حقيقت الم الا الم الم الم الم الم الم الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۹ ۔۔۔۔۔ دور کینہ کا بمترین علاج ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۵ ۔۔۔۔۔ وشمنوں پر رہم، نبی کی میرت ۱۳۵ ۔۔۔۔۔ اور کینہ کا میرت ۱۳۸ ۔۔۔۔ وشمنوں پر رہم، نبی کی میرت اللہ ۱۳۸ ۔۔۔۔ بھاڑا علم کا نور زائل کر دیتا ہے ۔۔۔ اللہ ۱۳۸ ۔۔۔۔ تعانوی کی قوت کلام اللہ ۱۳۹ ۔۔۔۔ اللہ مناظرہ سے فائدہ فیس ہوتا ۔۔۔ اللہ ۱۳۹ ۔۔۔۔ بیس کمر کی منانت ۱۳۹ ۔۔۔ بھاڑوں کے نتائج ۔۔۔ اللہ ۱۳۹ ۔۔۔ بھاڑوں کے نتائج ۔۔۔ اللہ ۱۳۹ ۔۔۔ بھاڑے کس طرح ختم ہوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا وشمنوں پر رتم، نبی کی میرت<br>ا جھڑا علم کا نور زائل کر دیتا ہے<br>ا حضرت تھانوی کی قوت کلام<br>ا حضرت تھانوی کی قوت کلام<br>ا مناظرہ سے فائدہ فہیں ہو آ<br>ا جسٹردل کے منافت<br>ا منافر سے میں گھر کی منافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا ا بھن الم کا نور زائل کر رہتا ہے۔<br>۱۱ حضرت تھانوی کی قوت کلام<br>۱۳ مناظرہ سے فائدہ نہیں ہوتا<br>۱۳ جنت میں گھر کی منانت<br>۱۵ جھن دل کے رہائج<br>۱۵ جھن دل کے رہائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۱ حضرت تحانوی کی قوت کلام ۱۳۹ امناظرہ سے فائدہ نہیں ہوتا ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۵۱ ۱۵۱ بھاڑے کی منافت ۱۵۱ جھاڑوں کے نتائج ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱ مناظرہ سے فائدہ نہیں ہوتاً ۔۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ مناظرہ سے فائدہ نہیں ہوتاً ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۵ ۔۔۔ ۱۵ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔ ۱۳ ۔۔       |
| ۱۵۱ جنت میں کمر کی مثانت<br>۱۵۱ جنگروں کے نتائج<br>۱۲ جنگرے کس طرح ختم ہوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اما جمعروں کے نتائج<br>11 جمعروں کے نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٢ جمكر على حمل المرح فتم بول؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷ توقعات مت رکھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۵۲ بدلد لينے كى نيت مت ركھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٩ حفرت مفتى صاحب كى مظيم قرباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۰ مجمع اس میں برکت نظر شیں آتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۱ ملح کرانا صدقہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۲ اسلام کاکرشمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 104   | ٣٣ ايبالمخص جمونانهين                    |
|-------|------------------------------------------|
| IDA   | ۲۲ مریح جموث جائز نهیں                   |
| 109   | ۲۵ زبان ہے انجمی بات تکالو               |
|       | ۲۱ صلح کرائے کی اہمیت                    |
| 109   | ٢٧ أيك محالي كاواقعه                     |
| 14.   | ۲۸ محابه کرام کی حالت                    |
| 141   | , i                                      |
|       | بيمارى عيات كي داب                       |
|       | الماري حيات كاراب                        |
| 441   | ا مات باتین                              |
| 144   | ۲ نار پری أیک مبادت                      |
| 144   | اسسنت کی نیت سے عار پری کریں             |
| 194   | ۳ شیطانی حربه                            |
| AYI   | ۵ مله رخمي کې حقیقت                      |
| 194   | ۲ بیار پری کی فضیلت                      |
| 14-   | ٤ سر بزار فرشتول كي دعائين حاصل كرين     |
|       | ٨ أكر بيار ، نارانتكي موتو               |
| 141   | ۹ مختمر مميادت كرين                      |
| . (4) | السديد طريقد سنت كے خلاف ہے              |
| 147   | السنة حفرت عبدالله بن مبارك" كاأيك واقعم |
| 147   | السيد عيادت كيلئ مناسب وقت كالمتخاب      |
| 145   | السسب ب كلف دوست زياده دير بين سكاب      |
| 149   | المست مریض کے حق میں دعا کرو             |
| 140   | ۔۔۔۔۔ '' بیاری '' گناہوں سے پاک کا ذریعہ |
| 164   | سند عادل حادل سے ہاں ہ ذریعہ             |

| 144  | ١٧ حصول شفا كاايك عمل                                |
|------|------------------------------------------------------|
| 144  | ا ہر ناری ہے شفا                                     |
| 14A  | ۱۸ عمیادت کے دفت ذاویہ نگاہ بدل او                   |
| 149  | ا دین کس چز کانام ہے؟                                |
| 149  | ۲۰ عما دت کے دفقت مدیر ایجانا                        |
|      | مبلاً کرنے کے داب                                    |
| ME   | ، مات إنول كالحكم                                    |
| 10.6 | y ملام كرك كا قائمه                                  |
| [AD  | m ملام الله كا مطيد ب                                |
| PAI  | م                                                    |
| 144  | ه ملام کے وقت یہ نیت کرلیں                           |
| 146  | ۲ نماز میں سلام پھیرتے وقت کی نیت                    |
| IAA  | ى جواب سلام سے بياء كر مونا جائے                     |
| [AA] | ۸ مجلس میں ایک مرتبہ سلام کرنا                       |
| IAA  | a إن مواقع برسلام كرنا جائز فهين                     |
| IAG  | ١٠ وومرے ك ذرايد ملام محينا                          |
| 141  | الم تحريري ملام كاجواب واجب ہے                       |
| 14.  | ا غیرمسلموں کوسلام کرنے کا طریقہ                     |
| 191  | <sub>۱۳</sub> ایک بمودی کا ملام کرنے <b>کا واقعہ</b> |
| 14"  | سى الامكان نرى كرما چاہيے                            |
| 197  | ا سلام ایک دعاویم                                    |
| 147  | المراسد حفرت معروف كرفي كي حالت                      |
|      | •                                                    |

| 195" | ١٤ حضرت معموف كرخي كاليك واقعه               |
|------|----------------------------------------------|
| 190  | ١٨ الشكرية" كر بجائ "جزاكم الله "كمنا ياب    |
| 194  | ١٩ ملام كاجواب بلند أواز عديا جام            |
|      | مصافح كرنے كے آداب                           |
| 144  | ا حضور م سے خاوم خاص ہے حضرت انس م           |
| ***  | ۲ حضور مهلی الله علیه وسلم کی شفقت           |
| Y+1  | ٣ حضور صلى الله عليه وسلم عد دعاؤل كا حصول   |
| 1-1  | ٣ مديث كالرّجر                               |
| Y+ Y | ۵ حضور صلی الله علیه وسلم اور تواضع          |
| 7-7  | ۲ حضور صلی الله علیه وسلم کے مصافحہ کا انداز |
| 4.4  | 2 دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرناسنت ہے          |
| 4.4. | ۸ ایک ہاتھ سے معافی کرنا خلاف سنت ہے         |
| 1.0  | ٩ موقع و كيوكر مصافحه كيا جائ                |
| 1.0  | ١٠ سيه مصافحه كاموقع نهيل                    |
| 1-0  | اا مصافحہ کا مقعد "انکہار محبت"              |
| 4.4  | ۱۲ اس ونت مصافحه کرنا گزاه ہے                |
| 4.4  | ۱۳ ميه تو دشمني ہے                           |
| 4-4  | ۱۳ عقیدت کی انتها کا واقعه                   |
| 1-2  | ١٥ مصافحه كرنے ہے كناہ جمرتے ہيں             |
| T-A  | ۱۷ مصافحہ کرنے کا ایک اوب                    |
| 1-8  | ۱۷ ملاقات كاليك ادب                          |
| 7-9  | ۱۸ عمیاوت کرنے کا عجیب واقعہ                 |

# س نصیت چوزدی میحتیں

| 416  | ، حضور صلى الله عليه وسلم على ملاقات                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 110  | y ملام کا جواب دینے کا لحراث                                         |
| 710  | ۳ وولول پرجواب منا واجب                                              |
| 414  | م شريعت من الغاظ بعي مقصودين                                         |
| 114  | ۵ ملام كرنا مسلمانون كاشعارى                                         |
| 714  | ٧ أيك محالي كاواقعه                                                  |
| YIA  | ے اتباع سنّت را جمد اواب                                             |
| 1/19 | ٨ حضرت ابو بمراور حضرت ممرض الله تعالى عنماك تتم كاواقعه             |
| 14.  | a مارے بتائے ہوئے طریقے مطابق عمل کو                                 |
| rre  | ۱۰ من سيخ خدا كارسل بون                                              |
| ***  | ١١ بول ع العب من عاب                                                 |
| ***  | ۱۲ کیلی هیمت                                                         |
| ffr  | <sub>۱۱۱۱</sub> حضرت صديق اكبرر <b>ش الله تعالى حد، كا أيب واقعه</b> |
| ***  | ۱۲ اس تصحت برزندگی پر عمل کیا                                        |
| ***  | ١٥ عمل كوراكه وأات كوران كمو                                         |
| 770  | ۱۷ ایک چواہے کا جمیب واقعہ                                           |
| 444  | مى كىمالوالى كرك كۆ                                                  |
| 244  | ۱۸ اس كوجنت الفردس من پنجاريا كميا ہے                                |
| TTA  | 19 اختبار فاتے کا ہے                                                 |
| 119  | ، بر ایک بزرگ کانفیحت آموزوا <b>تند</b>                              |
|      | · ·                                                                  |

| ۳.     | الم حفرت عيم الاحت كاعات واضع         |
|--------|---------------------------------------|
| **     | ۲۲ عن الله والح                       |
| 441    | ۲۳ اپنے میوب پر نظر کو                |
| TTY    | ۲۲ مجان من بوسف کی فیبت کرنا          |
| 777    | ۲۵ انمیاوعیم السلام کاشیده            |
| ***    | ٢٦ حفرت شاه اساميل فهيد كادا قد       |
| ***    | ۲۷ ومري تعبحت                         |
| 440    | ٢٨ است شيطان كاراة                    |
| TTA    | ۲۹ چونامل بحی باعث نجلت ب             |
| ***    | ٣٠ أيك قاحش مورت كاواقد               |
| 244    | ٣١ مغفرت كي محوم يركناه مت كو         |
| TTA    | ٣٢ أيك يزرك كي مففرت كاواقع           |
| 779    | ٣٣ يَكَيْ تَكُلُ كُو كَعِينِينَ ہِ    |
| 16.    | س نكى كاخيال الله كاممان ب            |
| 76'1   | ٣٥ شيطان كادو مراداؤ                  |
| TTY    | ٣٧ كى كناه كوچھوٹامت سمجھو            |
| 444    | ۳۷ مناه مغیره اور مناه کبیره کی تغریق |
| ۳ امام | ٢٠ مناه كناه كو كهنچا ب               |
| alele. | ۳۸ تيري هيمت                          |
| 150    | ۴۹ چموختی قسیمت                       |
| 46.4   | به بانجین هیمت                        |
|        | اُمْتِ مُسلم کہاں کھڑی ہے ؟           |
| YOT    | ا امت مسلمہ کے دومتغادیماد            |
| 707    | ٣ حق دوانتاوس ك درميان                |

| rar        | مع اسلام سے دوری کی ایک مثال                     |
|------------|--------------------------------------------------|
| TOF        | سن اسلامی بیداری کی ایک مثال                     |
| 100        | ۵ عالم اسلام کی مجموعی صورت حال                  |
| 146        | ۲ اسلام کے نام پر قربانیاں                       |
| ron        | ے تحریکات کی ناکای کے اسباب کیا ہیں؟             |
| 104        | ۸ غیر مسلموں کی سازشیں                           |
| 104        | ۹ سازشوں کی کامیابی کے اسباب                     |
| rea        | ۱۰ هخصیت کی تغمیرے غفلت                          |
| 1'04       | ۱۱ سیکولرازم کی تروید                            |
| 109        | ۱۲ اس گلری تردید کا نتیجه                        |
| 109        | ۱۳ ہم نے اسلام کو سیاسی بنا دیا                  |
| 14.        | ۱۳ حضور ملی الله علیه وسلم ی کمی زندگی           |
| 14-        | ١٥ كمد من شخصيت سازي موكي                        |
| PY!        | ۱۲ شخصیت سازی کے بعد کیسے افراد تیار ہوئے؟       |
| MA         | 12 بم لوگ ایک طرف جمک گئے                        |
| ***        | ١٨ جم فرد كى املاح سے عاقل مو مح                 |
| ***        | 19از دل خزد، بردل ریز <b>د</b>                   |
| المال      | ۲۰ اپنی اصلاح کی پہلے فکر کرو                    |
| 777        | ۲۱ مجڑے ہوئے معاشرے میں کیا طرز ممل افتیار کریں؟ |
| <b>144</b> | ۲۲ هاری ناکای کاایک ایم سب                       |
| 444        | ٢٣ "انغان جهاد" هاري تاريخ كا تايناك باب، كين!   |
| <b>144</b> | ۲۴ جاری ناکای کا دو سراانهم سبب                  |
|            |                                                  |

| 149 | ٢٥ بر دور من اسلام كي تطيق كالمرابقة مختلف رباب |
|-----|-------------------------------------------------|
| 44- | ٢٦ اسلام كي تطبيق كا طريقة كيا مو؟              |
| 74. | ٢٧ ني تعبير كانقطه نظر غلط ہے                   |
| 744 | ۲۸ خلاصہ                                        |

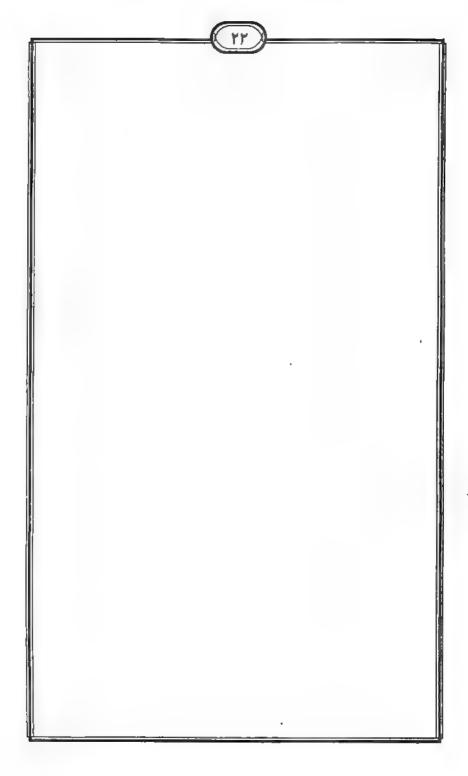



خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا محدَّقی عثمانی صاحب پُطِلَّهِم ضبط وترتیب محستد عبدالترمیمن تاریخ \_\_\_\_ ۱۳ دیمبر ۱۹ وی بر وزجعد مقام \_\_\_\_ جامع مسجد بهیت المکرم ، گلش اقبال ، کواچی جسلا \_\_\_\_ نمبرا

# بشب أنثه التحليالتجيشة

# توببہ گناہوں کا تریاق

# حضور كاسومرتبه استغفار كرنا

وعن الاغرا لمزف رضوالله عنه قال سمعت رسول الله صوالله عليه وسلم يقول: إنه ليفان على قلبى حتى استغفرالله ف اليومر مائة مرة -

ارشاد ہے:

لِيَغْفِنَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّ مَرِينُ ذَنْبِكَ وَمَا نَاخَرَ (مورة اللَّحَ ٢)

مَا كَدَاللّٰهِ آبِ كَ **الْكِل**َ بِحِيلِ سِبِ مُناهِ معاف كر در ب

اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ میں دن میں سومر تبہ استغفار کرتا ہوں ۔۔۔۔۔ اس حدیث استغفار کرتا ہوں ۔۔۔۔۔ اس حدیث میں "سو" کا جو عدد آپ نے بیان فرمایا۔ اس سے گنتی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ استغفار کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

# گناہوں کے وساوس سب کو آتے ہیں

پھراس حدیث میں استغفار کرنے کی وجہ بھی بیان فرہ دی کہ میں اتن کو اس حدیث میں استغفار کرنے کہ جمی بھی میرے دل پر بھی بادل ساچھا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بھی بعقاضہ بشریت ایک نبی کے دل میں بھی خیالات اور وساوس بیدا ہو سکتے ہیں۔ کوئی آ دمی نیکی اور تقوی کے کتے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، لیکن گناہوں کی جھکیوں سے نہیں ہی سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اعلی اور ارفع ہے، اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن جسنے اولیاء کرام، صوفیاء عظام، بزرگان دین گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہو ۔ لہذا گناہوں کی جھکیاں تو بردوں بردوں کو آتی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہو ۔ لہذا گناہوں کی جھکیاں تو بردوں بردوں کو آتی ہیں۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جمیعے غافل لوگ تو گناہوں کی ذراس جھکی پر ہتھیار ہیں۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جمیعے غافل لوگ تو گناہوں کی ذراس جھکی پر ہتھیار واللہ دیتے ہیں، اور گناہ کا ار تکاب کر لیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالی تو فیوں کو اللہ تعالی تو فیوں کی اور دل میں گناہوں کے خیالات اور وساوس آتے ہیں۔ اور دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے فضل اور دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے فضل اور دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے فضل اور

مجاہدے کی برکت سے وہ خیالات، وسادس اور ارا دے کرور ہوجاتے ہیں۔ پھروہ ارا دے انسان پر غالب نہیں آتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ:

## وَلَقَدُ هَمَّتُ إِنَّ وَهَسَّمُ بِهَا

(سوره لوست: ۲۳)

لیعنی زلیخانے گناہ کی وعوت وی تواس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا تصورُا ساخیال آگیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ ہے محفوظ رکھا۔

# یہ خیال غلط ہے

الندانصوف وطریقت کے بارے میں سے نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد رذائل اور گناہوں کا بالکل ازالہ ہو جائے گا۔ اور پھر گناہوں کا بالکل خیال ہی نہیں آئے گا، بلکہ ہوتا سے ہے کہ مجاہدہ کرنے اور مشق کرنے کے نتیج میں گناہوں کے نقاضے مغلوب اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور پھران کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ للذااس طریق میں بوی کامیابی بھی ہے کہ گناہوں کے نقاضے مغلوب اور کنرور پڑ جائیں۔ اور انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائیں۔ لیکن تقاضے مغلوب اور کمزور پڑ جائیں۔ اور انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائیں۔ لیکن سے سوچنا کہ مجاہدہ کرنے کے بعد دل میں گناہوں کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ سے بات محال ہے۔ سے کہمی نہیں ہو سکتا۔

# جوانی میں توبہ سیجئے

اس کئے کہ اللہ تعالی نے انسان کے ول میں گناہ کا داعیہ اور تقاضہ پیدا

# فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد کے:

### " فَالْهُمَهَا فُجُوْسَ هَا وَتَقُوٰلَهَا"

(سوره الشمس ٨)

یعنی ہم نے انسان کے دل میں گناہ کابھی تقاضہ پیدا کیا ہے اور تقوی کا نقاضہ بھی پیدا کیا ہے، اس میں توامتحان ہے۔ اس لئے کہ آگر انسان کے دل سے گناہ کا نقاضہ بالکل ختم ہو جائے اور فناہو جائے۔ تو پھر گناہوں سے بیخ میں انسان کا کیا کمال ہوا؟ پھر نہ تو نفس سے مقابلہ ہوا، اور نہ شیطان سے مقابلہ ہوا، نہ ان سے معرکہ پیش آیا۔ تو پھر جنت کس کے بدلے ملے گی؟ اس لئے کہ جنت تواسی بات کا انعام ہی آیا۔ تو پھر جنت کس کے بدلے ملے گی؟ اس لئے کہ جنت تواسی بات کا انعام ہو کہ دل میں گناہوں کے نقاضے اور داعیے پیدا ہور ہے ہیں، نیکن انسان ان کو شکست دے کر اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اور اللہ کی عظمت اور جلال سے ان نقاضوں پر عمل نہیں کرتا۔ تب جاکر انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ شخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

# ونت پیری گرگ ظالم می شود پربیزگار در جوانی توبه کردن شیوه پینمبری

ایعنی بڑھا ہے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پر بیزگار بن جاتا ہے، اس لئے کہ اس وقت نہ مند میں دانت رہے، اور نہ پیٹ میں آنت رہی، اب ظلم کرنے کی طاقت بی شمیں ہے۔ اس لئے اب پر بیزگار نہیں ہے گاتواور کیا ہے گا! لیکن پنجیمروں کا شیوہ ہے کہ آدمی جوانی کے اندر توبہ کرے، جب کہ قوت اور طاقت موجود ہے۔ اور گناہوں کا تقاضہ بھی شدت سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور گناہوں کا تقاضہ بھی شدت سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور گناہوں سے بج جائے۔ میسر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بج جائے۔ میسر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بج جائے۔

بزر گول کی صحبت کااثر

بعض لوگ یه سوچتے ہیں کہ کوئی اللہ والاہم پرایسی نظر ڈال دے اور اپ

سینے سے نگالے۔ اور سینے سے اپنے انوارات منتقل کر دے اور اس کے نتیج میں گناہ کا داعیہ ہی دل سے مث جائے۔ یاد رکھو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، جو فحض اس خیال میں ہے وہ دھوکے میں ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر دنیا میں کوئی کافر باتی نہ رہتا، اس لئے کہ پھر تصرفات کے ذریعہ ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے۔ اور کہا کہ حضرت، کچھ نفیعت فرمادی۔ گھر وہ صاحب رخصت ہوئے ہوئے کہنے گئے کہ حضرت، مجھے آپ اپنے سینے میں سے وہ صاحب رخصت ہوئے ہوئے کہنے گئے کہ حضرت، مجھے آپ اپنے سینے میں سے کچھ مطافرہا دہ بجئے۔ ان کا مقصد سے تھا کہ سینے میں سے کوئی نور نکل کر ہمارے سینے میں وافل ہو جائے، اور اس کے نتیج میں ہیڑہ پار ہو جائے اور گناہوں کی خواہش ختم ہو جائے ۔ حضرت نے جواب میں فرما یا کہ سینے میں سے کیا دوں۔ میرے سینے میں تو بلغ ہے۔ چاہئے تو لے لو بسب ہمرحال سے جو خیال ہے کہ کسی ہزرگ سینے میں تو بلغ ہے۔ چاہئے تو لے لو بسب ہمرحال سے جو خیال ہے کہ کسی ہزرگ کے۔ میہ خیال لغو ہے۔

ایس خیال است و محال است و جنوں

البتہ اللہ تعالیٰ نے ہزرگوں کی محبت میں تا ثیر ضرور رکھی ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی فکراور سوچ کارخ بدل جاتا ہے ، جس کے نتیج میں انسان صحیح راستے پر چل پڑتا ہے۔ مگر کام خود ہی کرنا ہو گا، اور اپنے اختیار سے کرنا ہو گا۔

# ہروفت نفس کی گرانی ضروری ہے

بسرحال، گناہوں کے وساوس اور ارادوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہو سکتا، چاہے کسی بوے سے بوے مقام تک بہنچ جائے، البتہ کمزور ضرور پر جاتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ آگر کوئی شخص سالها کا سال تک کسی بزرگ کی صحبت میں رہا، اور جو چیز بزرگوں کی صحبت میں حاصل کی جاتی ہے، وہ حاصل بھی ہوگئی۔ اور تنکیل بھی ہو گئی، اور دل میں خوف، خثیت اور تفوی پیدا ہو گیا، نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ بھی حاصل ہو گیا۔ ان سب چیزوں کے حاصل ہو جانے کے باوجود انسان کو ہر ہر قدم پر اپنی گرانی رکھنی پرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب شخ بن گئے۔ اور شخ سے اجازت حاصل ہو گئی تواب اپنے آپ ہے، اپنے نفس سے قافل ہو گئے، اور یہ موجاکہ اب تو نفس اور شیطان بھی ہمارا موجاکہ اب تو نفس اور شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ خیال بالکل غلا ہے، اس لئے کہ شخ کی محبت کی برکت سے اتنا ضرور ہوا کہ گناہ کا داعیہ کرور پر گیا۔ لیکن نفس کی گرانی پھر بھی ہروقت رکھنی کرتی ہے۔ اس لئے کہ کسی وقت رکھنی کرتی ہے۔ اس لئے کہ کسی وقت بھی یہ داعیہ دوبارہ زندہ ہو کر انسان کو پریشان کر سکتا ہے، اس لئے فرمایا کہ ۔

ائدریں رہ می راش و می خراش آدم آخر دے فارغ، مہاش

لین اس راہ میں تراش و خراش بیشد کی ہے، حتی کہ آخری سانس آنے تک کسی وقت بھی انسان کو دھوکہ وقت بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔

# ایک لکر ہارے کا قصہ

مثنوی میں مولانارومی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑ ہارا تھا۔ جو جنگل ہے جاکر لکڑیاں کاٹ کر لایا کر آتھا۔ اور ان کو ہازار میں بچ رہاتھا، ایک مرتبہ جب لکڑیاں کاٹ کر لایا۔ لکڑیوں کے ساتھ ایک برداسانپ بھی کپٹ کر آگیا، اس کو پیتہ نہیں چلا۔ لیکن جب گھر پہنچا تو تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آگیا ہے۔ البتہ اس میں جان نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مردہ ہے اس لئے اس لکڑ ہارے نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہیں گھر کے اندر ہی رہنے دیا۔ باہر نکا لئے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن جب اس کو گر می پنجی تواس کے اندر حرکت پدا ہونی شروع ہوگئی، اور آہت آہستداس نے رینگنا شروع کر دیا، لکڑ ہارا فخلت میں لیٹا ہوا تھا۔ اس سانپ نے جاکر اس کو ڈس لیا، اب محروا لے پریشان ہوئے کہ یہ تو مردہ سانپ تھا۔ کیسے ذعرہ ہوکر اس لے ڈس لیا؟

# نفس بھی ایک اژدھاہے

یہ قصہ نقل کرنے کے بور مولانارومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی ہو۔ حال ہے، جب انسان کسی اللہ والے کی محبت میں رہ کر مجاہدات اور ریاضتیں کرتا ہے تواس کے نتیج میں یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ اب مردہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ اب مردہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو کسی بھی وقت زندہ ہو کر ڈس لے گا، چنا نچے مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ۔

لاس اودها است مرده است انغر ب آلتی افرده است

یعنی بیرانسان کانفس بھی آڈ دھائے مانٹر ہے ابھی مرانہیں ہے، لیکن چونکہ مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کی چوٹیں اس پر پڑی ہیں۔ اس لئے بیرافسر دہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن کسی وقت بھی زندہ ہو کر ڈس لے گا۔ لنذا کسی کمھے بھی نفس سے عافل ہو کر مت بٹیٹھو۔

# گناهول کاتریاق "استغفار" اور توبه

لیکن جس طرح اللہ تعالی نے نفس اور شیطان دو زہر بلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ جوانسان کو پریشان اور خراب کرتی ہیں، اور جہنم کے عذاب کی طرف انسان کو لے جاتا چاہتی ہیں۔ اس طرح ان دونوں کا تریاق بھی بڑا زبر دست پیدا فرمایا۔ اللہ

تعالیٰ کی عکمت سے بد بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرما دیتے اور اس کا تریاق پیدا نہ فرماتے، اور وہ تریاق اتناز بر دست پیدا فرما یا کہ فورا اس زہر کا اثر ختم کر دیتا ہے، وہ ترياق ہے "استغفار" " توبہ" لهذاجب بھی بدننس كاساني تهيس دسے ، ياس ك ذين كالزيشه موتوتم فرأبه تزياق استعال كرتے موس كو:

ٱ اللَّهُ فِينُ اللَّهُ مَر إِنْ مِنْ كُلِّ ذَنْكِ قَا مَوْكُ إِلَيْهِ

یہ تریاق اس زہر کا سارا اڑختم کر وے گا۔ بسرحال، جو بیاری یا زہراللہ تعالیٰ نے بدا فرمایاس کاتریات بھی بدا فرمایا۔

قدرت كاعجيب كرشمه

ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں رہل گاڑی ہر سنر کر رہاتھا۔ رائے میں ایک جگہ بہاڑی علاقے میں گاڑی رک می، ہم نماز کے لئے یعج ازے ، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت یوداہے ، اس کے سیتے بہت خوبصورت منے اور وہ بودا بہت حسین وجمیل معلوم ہور ہاتھا۔ بے اختیار ول چاہا کہ اس کے بیتے کو توڑ لیں۔ میں نے جیسے ہی اس کے بیتے کو توڑنے کے لئے ہاتھ برهایا تومیرے جورہنماتھ۔ وہ ایک دم زورے چنج پڑے کہ حضرت! اس کو ہاتھ مت لگائے گا، میں نے بوجھا کیوں ؟ انہوں نے بتایا کہ بد بہت زہر کی جما ڈی ہے۔ اس کے بے دیکھنے میں توبہت خوشما ہیں۔ لیکن پیدا تناز ہر بلاہے کہ اس کے چھولے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے اور جس طرح بچھو کے ڈسنے سے زہری اس اشتی ہیں۔ اس طرح اس کے چھونے سے بھی اس اشتی ہیں \_\_\_ میں نے کما کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور پہلے سے معلوم ہو گیا۔ یہ ت**ہت ی** خطرناک چیزہے، دیکھنے میں بوی خوبصورت ہے ۔۔۔ پھر میں لے ان سے کما کیے مد معاملہ تو برا خطرناک ہے۔ اس کئے کہ آپ نے بجھے تو بتا دیا جس کی وجہ ہے میں پچ میں۔ لیکن اگر کوئی انجان آ دمی جاکر اس کو ہاتھ لگا دے، وہ تو مصيبت اور تفكيف مين متلا موجائے گا۔

اس پرانہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بٹائی۔ وہ یہ کواللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جمال کہیں سے زہر پلی جھا ڈی ہوتی ہے۔ اس کی جڑ میں آس پاس لاز آایک پودا اور ہوتا ہے، لندا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہر ملے پودے پر لگ جائے تو وہ فورا اس دو سرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا دے۔ اس وفت اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔۔۔ چنا نچہ انہوں نے اس کی جڑ میں وہ دو سرا پودا بھی دکھایا۔ یہ اس کا تریاق ہے۔

بس یی مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور استغفار و توبہ کی، لنذا جہاں کمیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً توبہ استغفار کا تریاق استعال کرو۔ اس وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا۔

# خلیفة الارض کو تریاق دے کر بھیجا

ہمارے حضرت واکم عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرما یا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی، اور پھراس کو خلیفہ بنا کر دنیا ہیں بھیجا، اور جس مخلوق ہیں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس کو اپنا خلیفہ بنانے کا اہل بھی قرار نہیں دیا، یعنی فرشتے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت اور انسان صلاحیت اور انسان صلاحیت اور انسان سے اور انسان سے اندر گناہ کی صلاحیت بھی رکھی، اور دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے نمونے اور مشق کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی کروائی گئی، چنا نچہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیاتو یہ کمہ دیا گیا کہ پوری جنت میں جمال چاہو جاؤ۔ جو چاہو کھاؤ۔ گر میں بھیجا گیاتو یہ کمہ دیا گیا کہ پوری جنت میں جمال چاہو جاؤ۔ جو چاہو کھاؤ۔ گر حضرت آ دم علیہ السلام کو بہنا دیا۔ جس کے بعد شیطان جنت میں پہنچ گیا۔ اور اس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بہنا دیا۔ جس کے نتیج میں انہوں نے اس در خت کو کھا لیا۔ اور غلطی مرز دہو گئی۔ سے نظمی ان سے کروائی گئی، اس لئے کہ کوئی کیا ما اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکنا۔ لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکنا۔ لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکنا۔ لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکنا۔ لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکنا۔ لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے کہ کوئی

٣٣

اندر پریشانی، شرمندگی بیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھ سے کیسی غلطی ہوگئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے۔ اور ان سے فرمایا کہ اب تم میہ کلمات کمو:
می تمناظ کفٹاً اُنْفُسَنا وَ إِنْ لَمُ تَعْلِمِنْ لَنَا وَ مَدْحَعْنَا لَنْكُوْفَ مِنَ الْخُسِدِيْنَ۔

(الاعراف: ۲۳)

قرآن کریم جس یہ فرمایا کہ ہم نے یہ کلمات حضرت آ دم علیہ السلام کو سکھائے، یہ بھی تواللہ تعالیٰ کی قدرت بیس تھا کہ رہے کلمات ان کو سکھائے بغیراور ان سے کہ الجیرونیے ہی معاف فرما دیتے، اور ان سے کہ دیتے کہ ہم نے تہیں معاف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسانہیں کیا، کیوں؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب پچھ کراکر ان کو بتا دیا کہ جس دنیا میں تم جا کہ ہو گا، وہاں بھی شیطان تمہارے پاس آئے گا، اور نفس رہے ہو، وہاں یہ سب پچھ کوئی گناہ کرائے گا۔ کبھی کوئی گناہ کرائے گا، اور نفس بھی لگا ہوا ہو گا۔ اور بھی تم سے کوئی گناہ کرائے گا۔ بھی کوئی گناہ کرائے گا، اور دنیا میں صبح زندگی نہیں گزار سکو گے، وہ تریاق ہے "استغفار اور توبہ" لنذا غلطی ونیا میں جاؤ۔ اور بیہ تریاق اور استغفار دونوں چزیں ان کو سکھا کر پھر فرمایا کہ اب دنیا میں جاؤ۔ اور بیہ تریاق جو اور استغفار دونوں چزیں ان کو سکھا کر پھر فرمایا کہ اب دنیا میں جاؤ۔ اور بیہ تریاق جو کا۔ اور استغفار کر لے تو انشاء اللہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔

''تین چیزوں کامجموعہ

عام طور پر دولفظ استعال ہوتے ہیں۔ ایک "استغفار" اور ایک " توبہ" اصل ان میں ہے " توبہ" ہا اور "استغفار" اس توبہ کی طرف جانے والاراستہ ہے، اور یہ " توبہ" تین چیزوں کاجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں جمع نہ ہوں، اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی، ایک یہ کہ جو غلطی اور گناہ سرز د ہوا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ پشیمانی اور دلی شکشگی ہو۔ دوسرے یہ کہ جو گناہ ہوااس کوفی الحال فورا چھوڑ دے، اور تیسرے یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہوااس کوفی الحال فورا چھوڑ دے، اور تیسرے یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم

کامل ہو، جب تین چزیں جع ہو جائیں۔ تب توبہ کمل ہوتی ہے۔ اور جب توبہ کر لی تودہ توبہ کر فی ہے۔ اور جب توبہ کر لی تودہ توبہ کرنے والا محض گناہ سے پاک ہو گیا، حدیث شریف میں ہے کہ:
التا ثب من الذنب کلمن لاذنب له

(ابن ماجه، كماب الزهد، باب ذكر التوبة، مديث نمبر ۴۳۰ مس

لینی جس نے گناہ سے توبہ کر لی۔ وہ الیاہو گیا جینے اس نے گناہ کیائی نہیں،
صرف بیہ نہیں کہ اس کی توبہ تبول کر لی۔ اور نامہ اعمال کے اندر یہ لکھ ویا کہ اس
نے فلاں گناہ کیا تھاوہ گناہ معاف کر ویا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم دیکھے
کہ توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال ہی سے وہ گناہ منا دیتے ہیں، اور آخرت میں
اس گناہ کا ذکر فکر بھی نہیں ہوگا کہ اس بندہ نے فلال وقت میں فلال گناہ کیا
تھا۔

# « کراماً کاتبین " میں ایک امیر ایک مامور

بلکہ میں نے ایک بات اپ شیخ ہے سی ، کسی کتاب میں نہیں دیمی۔ وہ یہ کہ ہرانسان کے ساتھ یہ جو دو فرشتے ہیں۔ جن کو ''کراما کا آبین '' کماجا تا ہے۔ جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، وائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف والے فرشتے کا امیر مقرر کیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا تعم ہے کہ جہاں کہیں دو آ دمی ال کر کام کریں توان میں سے ایک امیر ہو۔ اور دو سرا مامور ہو۔ لنذا جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوراً اس نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو نیکی لکھتے میں دو مرے فرشتے ہے ہوچنے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ کیونکہ دہ امیر ہے۔ اور دو سرے فرشتے ہے ہوچنے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ کیونکہ دہ امیر ہے۔ اور مرا الفرشتہ چونکہ دائیں طرف والے فرشتے کا اتحت ہے۔ اس لئے جب بینرہ کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے، توبائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے کا جب بینرہ کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے، توبائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے کا ایک والے فرشتے کا بینرہ کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے، توبائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے کا بینرہ کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے، توبائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے کا بینرہ کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے، توبائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے کا بین کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے، توبائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے کا بیندہ کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے، توبائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے کی گناہ کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے، توبائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے کا بیندہ کوئی گناہ کی کرتا ہے کہ دائیں طرف والے فرشتے کی کوئی گناہ کی کرتا ہے کہ کی کرتا ہے کہ کرتا ہے کی کھوئی گناہ کی کرتا ہے کہ کرتا ہے کی کی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوں کی کرتا ہے کرتا ہوں کی کرتا ہے کرتا ہوں کی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہوں کی کرتا ہے کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہے کرتا ہوں کی کرتا ہے کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے کرتا ہوں کرتا ہوں

ے پوچھتاہے کہ اس بندہ نے قلال گناہ کیاہے ہیں اس کو لکھوں یا نہیں؟ تو دائیں طرف والافرشتہ کہتاہے، نہیں، ابھی مت لکھو، ابھی ٹھر جاؤ، ہو سکتاہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، اگر لکھ لو کے تو پھر مٹانا پڑے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتاہے کہ اب لکھ لوں! وہ کہتاہے کہ ٹھمر جاؤ۔ ہو سکتاہے کہ یہ توبہ کر نے، پھر جب تیسری مرتبہ یہ فرشتہ پوچھتاہے، اور بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کر آبا تواس وفت کتاہے کہ اب لکھ لو۔

# صدبار گر توبه شکستی باز آ

اللہ تعالیٰی رحت یہ ہے کہ بندہ کو گناہ کے بعد مسلت دیتے ہیں، کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے۔ معانی مانگ لے۔ آکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھناہی نہ پڑے، لیکن کوئی فخص توبہ نہ کرے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے کے بعد بھی مرتے دم تک دروازہ کھلاہے کہ جب چاہو، توبہ کر لو، اس کو اپنے نامہ اعمال سے مٹوالو، ایک مرتبہ جب سے دل سے توبہ کر لوگے تووہ گناہ تمسارے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا، اور جب تک نزع کی حالت اور غرغرہ کی حالت طاری نہ ہو، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلاہے، "اللہ اکبر" کیسے کریم اور رحیم کی بارگاہ ہے۔ فرمایا:

باز آ باز آ هر آنچه استی باز آ گر کافر و گمر و بت پرسی باز آبا

ایں درگہ ما درگہ او امیدی نیست صد بار گر توبہ شکستی باز آ صد بار گر توبہ شکستی باز آ اگر سوبار توبہ توٹ گئ ہے، تو پھر توبہ کر لو، اور گناہ سے رک جاؤ۔ توبہ کا دروازہ کھلاہے۔

### رات کو سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو

ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بابا جم احسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ۔ جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے۔ وہ ان کے مقام سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب فہم و فراست عطا فرمائی تھی، عجیب باتیں ارشاد فرما یا کرتے تھے، ایک دن وہ توبہ پر بیان فرمارہ ہتے، ہیں بھی قریب ہیں جیٹھا ہوا تھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ایک آزاد منش نوجوان اس مجلس میں آگیا ۔ وہ اپنے کسی مقصد سے آیا تھا۔ گریہ اللہ والے تو ہر وقت سکھانے اور تربیت کرنے کی فکر میں رہے ہیں، چنا نچہ اس نوجوان سے فرمانے گے کہ میاں! لوگ بچھتے ہیں کہ بید دین بڑا مشکل ہیں، اس لوگ سے وین پچھ بھی مشکل نہیں، بس لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو۔ بس بھی سمارا دین ہے۔

# گناہ کا ندیشہ عزم کے منافی نہیں

جبوہ نوجوان چلا گیا تو جس نے کہا کہ حضرت! یہ توبہ واقعی بردی عجیب و غریب چیزہے۔ لیکن ول جی ایک سوال رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے۔ فرمانے گئے کہ کیا؟ جس نے کہا کہ حضرت! توبہ کی تین شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ ول جس ندامت ہو، دوسرے یہ کہ فررا اس گناہ کو چھوڑ دے، تیسرے یہ کہ آئندہ کے لئے یہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ کو چھوڑ دے، تیسرے یہ کہ گناہ پہلی ووباتوں پر توعمل کرتا آسان ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ کواس وقت چھوڑ بھی دیا جاتی تیسری شرط کہ یہ پخت عزم کرنا کہ آئندہ یہ گناہ فواس وقت چھوڑ بھی ویا جاتا ہے لیکن تیسری شرط کہ یہ پخت عزم کرنا کہ آئندہ یہ گناہ فیس کروں گا۔ یہ برا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور پتہ نہیں چلنا کہ یہ پخت عزم صحیح نہیں ہوئی، اور جب عزم صحیح نہیں ہوئی، اور جب

توبہ صحیح نہیں ہوئی تواس گناہ کے باقی رہنے اور اس کے معاف نہ ہونے کی پریشانی رہتی ہے۔

بواب میں حضرت بابا جمم احسن صاحب رحمت الله علیہ نے قرما: جاؤ میاں،
تم توعزم کامطلب بھی نہیں بھے عزم کامطلب سے ہے کہ اپنی طرف سے یہ ارادہ
کر لو کہ آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا، اب آگر یہ ارادہ کرتے وقت دل میں یہ
دھڑکہ اور اندیشہ لگا ہوا ہے کہ پیتہ نہیں، میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گایا
نہیں ؟ تواندیشہ اور دھڑکا اس عزم کے منافی نہیں۔ اور اس اندیشے اور خطرے کی
وجہ سے توبہ میں کوئی نقص نہیں آتا، بشر طبکہ اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لیا ہو، اور
دل میں یہ جو خطرہ لگا ہوا ہے، اس کاعلاج یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ الله
دل میں یہ جو خطرہ لگا ہوا ہے، اس کاعلاج یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ الله
تعالیٰ سے دعاکر لو کہ یا اللہ، میں توبہ تو کر رہا ہوں۔ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم تو
کر رہا ہوں۔ ایکن میں کیا؟ اور میراعزم کیا؟ میں کمزور ہوں۔ معلوم نہیں کہ اس
عزم پر ثابت قدم رہ سکو نگایا نہیں؟ یا اللہ، آپ ہی مجھے اس عزم پر ثابت قدم فرما
ور اندیشہ زائل ہو جائے گا۔
اور اندیشہ زائل ہو جائے گا۔

حقیقت ہیہ ہے کہ جس وقت حصرت باباصاحب نے بیہ بات ارشاد فرمائی، اس کے بعدے دل میں ٹھنڈک پڑ حمیٰ۔

#### مابوس مت ہو جاؤ

حضرت سری سقطی رحمته الله علیه، جو بدے درجے کے اولیاء الله میں سے ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمته الله علیہ، جو بدے وشرے درجے کے اولیاء الله میں کہ جب تک شہیں گناہوں سے ڈر لگتا ہو، اور گناہ کر کے ول میں ندامت پیدا ہوتی ہو۔ اس وقت تک مایوی کاکوئی جواز نہیں۔ ہاں، بیات بدی خطرناک ہے کہ دل سے گناہ کا ڈرمٹ جائے، اور گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت پیدا نہ ہو، اور

انسان گناہ پر سینہ ذوری کرنے گئے، اور اس گناہ کو جائز کرنے کے لئے ہاویلیں

کر ناشروع کر دے۔ البتہ جب تک دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو۔ اس وقت تک

مایوسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے حضرت بیہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ۔

سوئے نو امیدی مرد کہ امیدھا ست

سوئے تاریکی مرد کہ خورشیدھا ست

سوئے تاریکی مرد کہ خورشیدھا ست

بین نا امیدی کی طرف مت جاؤ، کیونکہ امید کے رائے بے شار ہیں۔ تاریکی کی
طرف مت جاؤ کیونکہ بے شار سورج موجود ہیں۔ الذا توبہ کر لو تو محناہ سب ختم ہو
جائیں گے۔

## شیطان مایوس پیدا کر تا ہے

اور جب تک اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو پھر مایوی کیہی؟ یہ جو بعض او قات ہمارے ول میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بردے مردود ہو گئے ہیں، ہم سے عمل وغیرہ ہوتے نہیں ہیں۔ گناہوں میں مبتلا ہیں، اس خیال کے بعد مایوی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یا در کھو: یہ مایوی پیدا کر تا بھی شیطان کا حربہ ہے، اس لئے کہ شیطان ول میں مایوی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے ۔ ارے تم یہ دیکھو کہ جس بندہ کا مالک اتبار حمٰن اور رحیم ہے کہ اس نے مرت دم تک توبہ کا دروازہ کھول ویا ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ توبہ کر لے گا، اس کے کا دروازہ کھول ویا ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ توبہ کر لے گا، اس کے کا وروازہ کول ویا ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ توبہ کر لے گا، اس کے مایوس ہو جائی کو حضور حاضر ہو کر استعفار مایوس ہو جائیں گو۔ کیا دہ جائیں گا۔ اس کے حضور حاضر ہو کر استعفار مایوس ہو جائیں گے۔ اور توبہ کرے۔ سب گناہ محاف ہو جائیں گے۔

# الیی تیسی میرے گناہوں کی

ارے ان گناہوں کی کیا حقیقت ہے؟ توبہ کے ذریعے ایک من میں سب اڑ

۴.

جاتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں۔ وہی حضرت بابا جم احسن صاحب قدس اللہ سرہ، بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کے اشعار ہم جیسے لوگوں کے لئے بڑی تعلی کے شعر ہوتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے ۔ دولتیں مل گئیں ہیں آ ہوں کی دولتیں مل گئیں ہیں آ ہوں کی ایسی میرے گناہوں کی

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آ ہوں کی دولت عطافرہا دی کہ دل ندامت سے سلگ رہا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ معافی مانگ رہا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضرہ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور ندامت کا اظہار کر رہا ہے تو پھریہ گناہ ہمارا کیا بگاڑ لیس کے ؟ للذا جب توبہ کاراستہ کھلا ہوا ہے تواب مایوی کا یماں گزر نہیں۔

#### استغفار كأمطلب

بہرحال، "توبہ" کے اندر تین چزیں شرط ہیں، ان کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی ۔۔۔ دوسری چزب "استغفار" یہ "استغفار" توبہ کے مقابلے ہیں عام ہے، استغفار کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہے مغفرت کی دعا ما تگنا، اللہ تعالی ہے بخشش ما تگنا۔۔۔۔ حضرت امام غزلی رحمته اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "استغفار" کے اندر یہ تین چزیں شرط نہیں، بلکہ استغفار ہرانسان ہر حالت میں کر سکتا ہے، حب کوئی غلطی ہو جائے یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے۔ یا عبادت میں کو آئی موجائے، تو فوراً استغفار کرے اور کے ہو جائے، یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی مرز د ہو جائے، تو فوراً استغفار کرے اور کے

آسَنَفْفِنُ اللهُ مَن قِلْ مِنْ كُلِّ ذَنْبُ قَاتُوبُ إِلَيْهِ

کیااییافخص مایوس ہو جائے؟

امام غزالی رحمته الله علیه فرماتے ہیں که مومن کے لئے اصل راستہ توبیہ

ہے کہ وہ توبہ کرے، اور تینول شرائط کے ساتھ کرے، لیکن بعض او قات ایک شخص بہت ہے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جن گناہوں میں مبتلا ہے، ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن ایک گناہ ایسارہ گیا۔ جس کو چھوڑنے پر کوشش کے باوجود وہ قادر نہیں ہورہا ہے۔ بلکہ حالات یا ماحول کی وجہ ہے مغلوب ہوراس گناہ کو چھوڑ نہیں پارہا ہے۔ اب سوال سے ہے کہ کیاایسا شخص توبہ سے مایوس اور تا امید ہو کر بیٹھ جائے کہ میں اس کے چھوڑنے پر قادر نہیں، اس لئے میں تو تباہ ہو گیا؟

## حرام روز گار والا فخص کیا کرے؟

مثلاً ایک شخص بینک میں ملازم ہے، اور بینک کی ملازمت ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اس کئے کہ سود کی آمانی ہے۔ جب وہ دین کی طرف آیا، اور آہت آہستداس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیے، نماز، روزہ شروع کر دیا۔ اور شریعت کے دوسرے احکام پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ دل سے توبہ جاہتاہے کہ میں اس حرام آمنی سے بھی کسی طرح نیج جاؤں، اور بینک کی ملازمت چھوڑ دوں۔ لیکن اس کے بیوی بیچ ہیں، ان کی معاش اور حقوق کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے ، اب اگر وہ ملاز مت چھوڑ کر الگ ہو جائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ بریشانی اور تکلیف میں متلا ہو جائے۔ جس کی وجہ سے وہ بینک کی ملازمت چھوڑنے پر قادر نہیں ہورہا ہے، البتہ دوسری جائز ملاز منت کی تلاش میں بھی لگا ہوا ۔ (بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایباقخص دوسری ملازمت اس طرح تلاش کرے، جس طرح ایک ہےروز گار آ ومی ملازمت تلاش کر ماہے) \_\_\_\_\_ توکیا ابیافخص مایوس ہو کر بیٹھ جائے؟ اس لئے کہ مجبوری کی وجہ سے ملاز مت چھوڑ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کر سکتا، جبکہ توبہ کے اندر چھوڑنے پر عزم کرنا شرط ہے ، تو کیاا ہے مبتلا ہخض کے لئے توبہ کا کوئی راستہ نہیں

توبہ نہيں، استغفار کر ہے۔
امام غزل رحمت اللہ عليہ فرماتے ہيں کہ ایسے فخص کے لئے بھی راستہ موجود ہے۔ وہ ہہ کہ بجیدگی ہے کوشش کرنے کے باوجود جب تک کوئی جائز اور طلال روزگار نہیں ماتا، اس وقت تک ملاز مت نہ چھوڑے، لیکن ساتھ ساتھ اس پر استغفار بھی کر آر ہے، اس وقت تو بہ نہیں کر سکتا، اس لئے کہ توبہ کے لئے گناہ کا چھوڑ تا شرط ہے اور یمال وہ ملاز مت چھوڑ نے پر قادر نہیں، اس لئے توبہ نہیں ہو سکتی، البت اللہ تعالی ہے استغفار کرہے، اور یہ کے کہ یااللہ، ہے کام تو غلط ہے، ہو سکتی، البت اللہ تعالی ہے استغفار کرہے، اور یہ کے کہ یااللہ، ہے کام تو غلط ہے، اور گناہ ہے۔ چھے اس پر ندامت اور شرمندگی بھی ہے لیکن یااللہ، بیں مجور ہوں، اور اس کے چھوڑ نے پر قادر نہیں ہو رہا ہوں۔ چھے اپنی رحمت ہے معاف فرما و تبحیے۔ اور مجھے اس گناہ ہے قال د تبحیے۔ امام غزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ و تبحی ہو آدمی ہے کام کرے گا تو انشاء اللہ ایک نہ ایک دن آئندہ چل کر اس کو گناہ چھوڑ نے کی توفی ہو ہی جائے گی۔ اور ایک حدیث ہے استدلال کیا وہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ:

#### ما اصرمت استفض

(تذي، كتاب الدموات، باب نمبر ١١٩، حدث نمبر ٣٥٥٣)

یعنی فخص استغفار کرے، وہ اصرار کرنے والوں میں شار نہیں ہوتا، اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ:

وَالَّذِيُنَ إِذَا نَعَـكُوا فَاحِثَةً ٱوُظَلَمُواۤ اَنْفُسُهُ مُ ذَكَّرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُ وَالِذُنَيْ بِعِمُ وَمَثْ يَّغُفِرُ الذَّنُوْبَ إِلَّا اللهُ ، وَلَمْ يُصِرُّ وَاعَلَى مَافَعَلُوا وَهُــمُ يَعْلَمُونَ ۞

(آل عران:۱۳۵)

یعن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ اگر مجمی ان سے غلطی ہوجائے، یاا پی جانو پر ظلم کرلیں تواس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں 77

۔۔۔۔ اور اللہ کے سواکون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے ۔۔۔۔۔ اور جو گناہ انہوں کی مغفرت کرے ۔۔۔۔۔ اور جو گناہ انہوں نے کیا ہے، اس پر اصرار نہیں کرتے،

اس لئے استغفار تو ہر حال میں کرتے رہنا چاہئے، اگر کمی گناہ کے چھوڑ نے پر قدرت نہیں ہورہی ہے، تب بھی استغفار نہ چھوڑ ہے۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرایا کہ جس زمین پر گناہ اور غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اس زمین پر استغفار کر لے۔ آگہ جس وقت وہ زمین تہمارے گناہ کی گوائی دے اس کے ساتھ وہ تہمارے استغفار کی بھی گوائی دے کہ اس بندہ نے ہمارے سامنے استغفار کم لیا تھا۔

استغفار کے بہترین الفاظ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، آپ استغفار کے لئے ایسے الفاظ امت کو سکھا گئے کہ اگر کوئی انسان اپنے ذہن سے سوچ کر ان الفاظ تک وسٹے کی کوشش ہمی کر آ تو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ:

سرب اغفر واس حده واعد عنا وتكرم وتجاون عماتعلم ، فانك تعلم ما لا نعد الاعزالا كرم"

جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم صفااور مروه کے در میان سعی کیا کرتے ہے۔
اس وقت آپ میلین اخفرین (سبرنشان) کے در میان یہ دعا پڑھا کرتے ہے

یعنی اے اللہ، میری مغفرت فرمائے۔ اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اور میرے
جو گناہ آپ کے علم میں ہیں، وہ سب معاف فرما دیجے، اس لئے کہ آپ کے علم
میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں۔ جن کا علم ہمیں بھی نہیں ہے، بیشک آپ ہی سب
میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں۔ جن کا علم ہمیں بھی نہیں ہے، بیشک آپ ہی سب

دیکھئے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ جو حقیقت میں گناہ ہیں۔ لیکن ہمیں ان کے گناہ ہونے کااحساس نہیں ہوتا، اور بعض او قات علم نہیں ہوتا، اب کماں تک انسان اپنے گناہوں کو شار کر کے ان کا حاطہ کرے گا؟ اس لئے دعامیں فرما دیا کہ جتنے گناہ آپ کے علم میں ہیں۔ یا اللہ ان سب کو معاف فرما۔ سید الاستنففار

بمتریہ ہے کہ "سیدالاستغفار" (استغفار کاسردار) کو یاد کرلیں۔ ادر اے پڑھاکریں۔ اس کامعمول بنالیں:

" ٱللهُ عَ ٱنْتَ ثَرِقِى لَا إِلَهُ آلَا ٱنْتَ خَلَقُتَىٰ وَٱنَاعَبُدُكَ وَٱنَا ﴿ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ - ٱعُوْدُبِكَ مِنْ شَرِ مَاصَنَعْتُ ٱبُؤُءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَٱبُوءُ لَكَ بِذَنْئِ. فَاغْفِرُ لِكَ ذُنُونِ الْمَانَةُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا ٱنْتَ"

(صيح بخارى كتاب الدعوات باب الفنل الاستغفار حديث نمبر٢٠٠٢)

جس كازجمديد بكد:

یا اللہ! آپ میرے پروردگار ہیں۔ آپ کے سواکئی معبود نہیں، آپ نے بحصے پراکیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں حتی الوسع آپ کے براکیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں حتی الوسع آپ کے ہوئے عمد اور وعدے پر قائم ہوں، آپ میں نے بو کچھ کیااس کے شرے آپ کی پناہ ما تکا ہوں، آپ سے رجوع کے جو نعمتیں مجھے عطافرہ کی انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتا ہوں، اور اپنے گناہ سے بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ لنذا میرے گناہ معاف فرا و بیجے کے کول کہ آپ کے موال کہ آپ کے سواکوئی گناہ کی مغفرت نہیں کرتا۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص میے کے وقت اس کو پورے یقین کے ماتھ پڑھے، تواگر شام تک اس کا انتقال ہو گیاتو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شخص شام کے وقت پڑھ لے، اور میج تک اس کا انتقال ہو گیاتو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس سیدالاستغفار کے پڑھنے کا معمول بنا

لیں، بلکہ ہر نماز کے بعداس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس لئے کہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدالاستغفار کالقب دیا۔ یعنی بیہ تمام استغفاروں کا سردار ہے، جب استغفار کے بیہ کلمات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھارہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھارہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعہ اپنے بندوں کو نواز ناہی چاہتے ہیں، اور مغفرت کرناہی چاہتے ہیں، اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو نواز ناہی چاہتے ہیں، اور مغفرت کرناہی چاہتے ہیں، اس کے ذریعہ اپنی قواستغفار کے مخضر الفاظ کے اس کو معمولات ہیں ضرور شامل کر لیس۔ اگر چاہیں تواستغفار کے مخضر الفاظ بھی یاد کر لیس، وہ یہ ہیں:

"آ" نَبْرُ اللهُ مَن بِف مِن مُلِ ذَنْبِ قَالَقُ بِ النّهِ " اور اگر صرف: "استغفر الله" بن بره لياكرين توجمي تحيك ہے۔

### بهنترين حديث

"عن ابی هم بوق صحاف تفاظ عنه قال: قال دسول الله صلاف علیه وسلع: والذی نفسی بیده لولع تذ ببوالذهب الله تعالی فیففی لهد "
جکع و لجاء بقوم بذ ببون فیمتغفی ون الله تعالی فیففی لهد"
(حی سلم، کتب التوبة، باب حوا الذنب بالاستنفار، مدیث نبر ۱۳۵۹)
حضرت ابو جریره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔
ماتھ بیان کرنی مقصود جوتی توقع کھا کر وہ بات بیان فرماتے، اور قتم میں بھی یہ الفاظ فرماتے کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم الفاظ فرماتے کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ) \_\_\_\_ اگر تم یالکل گناہ نہ کرو، تو الله تعالی تہمارا وجود ختم کر دیں، اور ایسے لوگوں کو پیدا کریں بوری الله تعالی ان کی مغفرت فرما جو گناہ کریں، اور پھر استغفار کریں۔ اور پھر الله تعالی ان کی مغفرت فرما

# انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت پیداکی

اس صدیث بین اس بات کی طرف اشارہ فرہادیا کہ اگر انسان کی تخلیق سے
سے مقصود ہونا کہ ہم الی مخلوق پیدا کریں، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی
موجود نہ ہو۔ تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر تو فرشتے بھی
کافی ہے۔ اس لئے کہ وہ الی مخلوق ہے جو ہروتت طاعت اور عبادت ہی ہیں گئی
رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس ہی میں مشغول رہتی ہے، اس ہیں گناہ

ر بی ہے۔ اور اسد تعالی کی جیج و تقدیمی ہی ہیں مسعول رہی ہے، اس میں گناہ کرنے کی مطاحیت ہی نہیں، اگر گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں

کی صلاحیت ودیعت فرمائی ہے اور پیش نظریہ تھا کہ انسان میں گناہوں کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ گناہوں سے پر بیز کرے۔ اور اگر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فورا استنفار کرے۔ اب اگر انسان یہ عمل نہ کرے تواس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ پھر تو فرشتے ہی کافی تھے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جارہا تھا تو فرشتوں نے بی کما تھا کہ یہ آپ کوئی مخلوق پیدا فرمارہے ہیں، جو زمین پر خون فرشتوں نے بی کما تھا کہ یہ آپ کوئی مخلوق پیدا فرمارہے ہیں، جو زمین پر خون مرینی کرے گی۔ فساد مجائے گی، اور جم آپ کی تنبیج و تقدیس میں دن رات گے

رہتے ہیں۔ تواللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا: اِنِّیْ آعُلَمُ مَالاَلْمَعْلَمُوْنَ (سورة البقرة) میں وہ ہاتیں جانتا ہوں، جو تم نہیں جائے۔

# بیہ فرشتوں کا کمال نہیں

اس کئے کہ گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود جب بید مخلوق گناہوں سے اجتناب کرے گی تو یہ تم جو گناہوں سے اجتناب کرے گی اس لئے کہ تم جو گناہوں سے چک رہے ہو، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ کیونکہ تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔

مثلاً ایک آدمی نامینا ہے۔ اس کو پچھ دکھائی نہیں دیتا، اگر وہ کسی غیر محرم
کونہ دکھیے، فلم نہ دکھیے، فحش فتم کی تصویر نہ دکھیے تواس میں اس کا کیا کمال ہے؟
اس لئے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر دیکھنابھی چاہے تو نہیں
دکھ سکتا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کی بینائی کامل ہے، ہر چیز دیکھنے کی صلاحیت
موجود ہے۔ اور اس کے دل میں خواہشات، امتگیں اور شوق اٹر رہا ہے۔ لیکن
اس سارے شوق اور امتگوں کے باوجود وہ اللہ کا بندہ ہونے کا تصور کر کے اپنی
اس سارے شوق اور امتگوں کے باوجود وہ اللہ کا بندہ ہونے کا تصور کر کے اپنی
آئیسوں کو غلط جگہ پڑنے ہے بچاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت
دینے کا وعدہ کیا ہے۔

## جنت کی لذتیں صرف انسان کے لئے ہیں

خوب سمجھ لیجئے: فرشتے اگر چہ جنت میں رہیں۔ لیکن جنت کی لذتیں ان کے لئے نہیں، جنت کی لذتیں ان کے لئے نہیں۔ اس لئے کہ ان کے اندر جنت کی لذتوں اور راحتوں کے اوراک کرنے کا ماوہ ہی نہیں، جنت کی لذتیں اللہ تعالی نے ای لذتوں اور راحتوں کے اوراک کرنے کا ماوہ ہی نہیں، جنت کی لذتیں اللہ تعالی نے ای کا توں کے لئے پیدا فرمائی ہیں جس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت موجود ہے، اللہ تعالی کی حکمت بالغہ اور آپ کی مشیعت میں کون و خل اندازی کر سکتا ہے، اس نے اپنی حکمت بالغہ اور آپ کی مشیعت میں پیدا فرمایا تاکہ اس جمال کے اندر ایساانسان تخلیق کریں جس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہو۔ اور پھروہ گناہ ہو جائے تو فورا وہ استغفار کرے۔ اور اس استغفار کرنے کے تقور رحیم نقاضے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فورا وہ استغفار کرے۔ اور اس استغفار کرنے کے بیج میں وہ انسان اللہ تعالی کی غفاری کا، اس کی ستاری کا، اور اس کے غفور رحیم ہونے کا مور و بنتا ہے۔ اب اگر گناہ ہی نہ ہو آتو پھر اللہ تعالی کی غفاری کہاں ظاہر ہوتی ؟

بزرگوں نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی چیز حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں۔ حتی کہ کفر بھی حکمت سے خالی نہیں، چنانچہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

> در کارخانه عشق از کفر ناگزیر است آتش کرا بسوزد محر بولسب بناشد

یعنی اس کارخانے میں کفری بھی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر بولمب نہ ہوتا۔
یعنی کافرنہ ہوتا توجہتم کی آگ کس کو جلاتی ؟ للذا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک
حصہ ہے، اور اس گناہ کی خواہش بثرہ کے اندر اس لئے پیدائی گئی، تاکہ بندہ اس
خواہش کو کچلے اور اس کو جلائے، کیونکہ بندہ اس خواہش کو جتنا کچلے گا، جتنا جلائے
گا، اتنا بی اس کا تقویٰ کامل ہوگا، اور تقوی کا نور اس کو حاصل ہوگا۔

دنیا کی شهوتیں اور گناہ ایندھن ہیں

الله تعالی نے مولاناروی رحمته الله علیه کو مثال دینے میں کمال عطافرہایا تھا۔ آپ مثال دینے میں امام تھے۔ فرماتے ہیں کہ ب

> شهوت دنیا مثال گلیخن است که ازو حمام تغوی روش است

یعنی یہ دنیائی شہوتیں، از تیں اور گناہ اس لحاظ سے بڑے کام کی چیزیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایند هن عطاکیا ہے۔ آگہ تم اس ایند هن کو جلا کر تقوی کا حمام روشن کر سکو۔ اس لئے کہ تقوی کا حمام اسی ایند هن کے ذریعہ روشن ہوگا۔۔۔۔ لہذا جس وقت گناہ کی بحر پور خواہش پیدا ہورہی ہو۔ گناہ کا تقاضہ دل میں موجیس مار رہا ہو۔ دل مجل رہا ہو، بیتا ہورہا ہو۔ اس وقت تم اس خواہش اور اس تقاضے کو اللہ تعالیٰ کے لئے کچل دو۔ :باس کو کچل دو گے، اور جلا دو گے تواس کے

ذریعہ تقوی کا حمام روش ہوگا۔ اور تقوی کانور حاصل ہوگا۔ اب آگریہ گناہ کانقاضہ ہی نہ ہو آنو تمہیں اس حمام کوروش کرنے کا یہ ایندھن کمال سے حاصل ہو آ؟

#### ایمان کی حلاوت

صدیث شریف میں ہے کہ ایک مخص کے دل میں نامحرم پر نگاہ ڈالنے کا تقاضہ اور شوق پیدا ہوا، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس شوق اور نقاضے کے باوجود اس نگاہ کو نامحرم پر ڈالنے سے روک لیا۔ اور یہ سوچا کہ میرے اللہ اور میرے مالک نے اس ممل سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس نقاضے کو روک لے گاتواللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایمی حلاوت عطافرائیں گے کہ اگر وہ نظر ڈال لیتا تواس کو ایمان کی حلاوت عطافرائیں گے کہ اگر وہ نظر ڈال لیتا تواس کو ایمان کی حلاوت عطافرائیں گے، وجہ سے ایمان کی حلاوت عطافرائیں گے، ویک کے دائر یہ گاتا کی وجہ سے ایمان کی حلاوت عطافرائیں گے، ویک کے دائر یہ گاتا کی ایک حلاوت عطافرائیں گے، ویک کے دائر ہوئے۔ ویک کا ذریعہ بن گیا، اگر یہ گناہ کا نقاضہ ایمان کی حلاوت حاصل نہ ہوئی۔

# گناہ پیدا کرنے کی حکمت

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بندہ ہے گناہ کر انائیس تو پھر
اس گناہ کو پیدا بی کیوں کیا؟۔ اس کا جواب سے ہے کہ اس گناہ کے پیدا کرنے ہیں
اللہ تعالیٰ کی دو حکمتس اور مصلحین ہیں۔ آیک مصلحت تو سے ہے کہ جب بندہ
پوری کوشش کر کے اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گاتواس کو تقوی کا نور حاصل
ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا کیونکہ انسان جتنا جتنا گناہ سے دور ہوتا جائے
گا، اسی اعتبار سے اس کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے قرایا:

وَهَنْ يَتِّقِ اللَّهُ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا

(الطّلاق:٣)

یعن جو شخص اللہ سے ڈرے گاتواللہ تعالیٰ اس کے لئے نئے نئے راہتے پیدا فرائیں گے " توبہ کے ذرابعہ در جات کی بلندی

لیکن اپن پوری کوشش اور اہتمام کے باوجود بتقاضہ بشریت انسان کسی جگہ مجسل گیا، اور گناہ کر لیا۔ تو جب اس گناہ پر وہ استغفار کرے گا اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوگا، اور بید کے گا:

ٱسْتَغَفِينُ اللَّهَ كَرَبِّت مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَٱلْوُبُ إِلَيْمٍ

یا اللہ، مجھ سے غلطی ہوگئ، مجھے معاف فرما۔ تواب اس ندامت اور توبہ کے نتیج میں اس کے درجات اور زیادہ بلند ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی غفاری اور ستاری کا مظہر بنے گا،

یہ ہاتیں بہت نازک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غلط سیحھنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ یاد رکھو، گناہ پر مجمی جرات نہیں کرنی چاہئے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر مایوس بھی نہ ہوتا چاہئے، اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کے راستے اس لئے رکھے ہیں۔ تاکہ انسان مایوس نہ ہو۔

لنذا اگر مجمی گناہ سرز دہو جائے اور اس کے بعد دل میں ندامت کی آگ بحرک اٹھے اور اس ندامت کے نتیج میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ توب کرے ، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ، گڑ گڑائے۔ تواس رونے اور گز گڑائے کے نتیج میں بعض او قات اس کووہ مقام حاصل ، و آئے کہ آگر دہ گناہ نہ کر آ تواس مقام تک نہ پہنچ سکا۔

تضرت معاوبير رضي اللدعنه كاواقعه

عكيم الامت حضرت مولانا تھانوي قدس الله مرد نے حضرت معاويه أضي

الله عنه کاایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روزانہ تہجد کی نماز کے لئے اٹھا کرتے تھے، ایک دن تہر کا کے وقت آنکو نہ کھلی۔ حتی کہ تہجہ وقت نکل میا، چونکہ اس سے پہلے مجھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ پہلی مرتبہ بیہ واقعہ پیش آیا تھا کہ تنجد کی نماز چھوٹ گئی، چٹانچہ اس کی وجہ ہے ان کو اس قدر ندامت اور رنج ہوا کہ سارا دن روتے روتے گزار دیا کہ یااللہ، جھے ہے آج تبجہ کی نماز چھوٹ گئی ۔۔۔۔جب اگلی رات کو سوئے تو تہر کے وقت ایک بزر گوار نے تشریف لا کر آپ کو تنجد کی نماز کے لئے جگانا شروع کر دیا کہ اٹھ کر تنجد بڑھ لو، حضرت معاویہ رضی الله عند فوراً الحد کئے، اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور یمال کیسے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی برنام زمانہ ابلیس اور شیطان ہوں، حضرت معاویہ رضی الله عند نے بوجھا کہ تمہارا کام توانسان کو غفلت میں مبتلا کرنا ہے۔ نماز کے لتے اٹھانے سے تهماراکیا کام ؟ شیطان نے کہا :اس سے بحث مت کرو، جاؤ، تنجد یڑھو، اور اپنا کام کرو، حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے فرہا یا کہ نہیں، پہلے بتاؤ : کمیا وجہ ہے؟ مجھے كيوں اٹھار ہے تھے؟ جب تك نہيں بناؤ كے، ميں نہيں چھوڑوں گا، جب بهت اصرار کیا توشیطان نے بتایا کہ بات دراصل سے ہے کہ گذشتہ رات آپ ير ميں نے خفلت طاري كر دى تھى، تاكه آپ كى تنجد كى نماز فوت موجائے، چنانچه آپ کی تنجد کی نماز فوت ہوگئی، لیکن تنجد چھوٹ جانے کے نتیج میں آپ نے سارا ون روتے روئے گزار دیا۔ اور اس رونے کے نتیج میں آپ کے اشنے درجات بلند ہو گئے کہ اگر آپ اٹھ کر تہدیرے لیتے تو آپ کے درجات اتنے بلندند ہوتے۔ یہ توبہت خسارے کاسودا ہوا، اس لئے میں نے سوچاکہ آج آپ کواٹھا دول، آکه اور زیاده درجات کی بلندی کاراسته پیدانه هو۔

ورنہ دوسری مخلوق بیدا کر دیں گے

اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سپج دل سے توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت اور شکستگی کے ساتھ حاضر ہو جائے تو بعض اوقات اس میں انسان کے درجات استے زیادہ بلند ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ہیہ توبہ و استغفار بڑی عظیم چیز ہے۔ اس لئے اس صدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ اگر ساری مخلوق بالکل محناہ ترک کر دے، تواللہ تعالی دوسری مخلوق پیدا فرما دیں گے جو گناہ کرے گ۔ مجراللہ تعالی اس کے عمناہوں کو محاف فرما دیں گے۔ مسامنے توبہ اور استغفار کرے گی تواللہ تعالی اس کے عمناہوں کو محاف فرما دیں گے۔

بسرحال، اس حدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی تعلیم بید وسلم نے ہمیں عملی تعلیم بید و مادی مت ہو جائے تو مادی مت ہو جائے۔ بلکہ توبہ و استغفار کی طرف رجوع کرو۔ البتہ اپنی طرف سے گناہ کا اقدام مت کرو۔ بلکہ گناہ سے بیخے کی پوری کوشش کرو، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کر گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کر لو۔

# گناہ سے بچنا فرض عین ہے

بعض او قات دل میں خیال ہوتا ہے کہ پھر تو گاناہ چھوڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ گاناہ بھی کرتے رہو صرورت نہیں ہے۔ بلکہ گاناہ بھی کرتے رہو، اور استغفار اور توبہ بھی کرتے رہو ۔۔۔۔۔۔ خوب سمجھ لیجئے کہ گناہ سے بچنا ہرانسان کے ذھے فرض عین ہے، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی آپ کوہر گوشہ زندگی میں ہروقت اپنی آپ کو گناہ سے بچائے، لیکن اگر بتقاضہ بشریت بھی گناہ مرز د ہو جائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ توبہ کرلے ۔۔۔۔ یا اگر کوئی شخص کمی گناہ میں جتال ہے، اور اس کے لئے کمی وجہ سے اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، مثلاً بینک کی طاز مت میں جتلا ہے، تو اس صورت میں وہ دوسری ملاز مت اس طرح تلاش کرے جینے ایک بروز گار آدمی مورت میں وہ دوسری ملاز مت اس طرح تلاش کرے جینے ایک بروز گار آدمی تلاش کرتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ توبہ واستغفار بھی کرتا رہے،

# باری کے ذریعہ درجات کی بلندی

یا مثلاً آپ نے یہ صدیث سی ہوگی کہ جب انسان بار ہوآ ہے تو باری ے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور بماری جنتی زیادہ شدید ہوگی، اے بی انسان کے درجات زیادہ بلند ہوں گے۔ لیکن کیا اس مدیث کاب مطلب ہے کہ آ دی اللہ تعالیٰ سے بیاری مائلے؟ ماکوشش کر کے يار يدے؟ تاكه جب ميں بار مول كاتوميرے كناه معاف مول كے، اور ميرے ورجات بلند ہوں کے \_\_\_ فلاہرہے کہ بیاری ایس چیز نہیں جس کو ما نگا جائے۔ اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جس کی تمناکی جائے۔ بلکہ حدیث میں خود حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که الله تعالیٰ سے عافیت مانگو، تمجی بیاری مت مانگو، کیکن اگر غیر اعتیاری طور پر بیاری آجائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھواور میہ موجو کہ اس کے ذرایعہ ہمارے گناہ معاف ہورہے ہیں، اور ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں ۔۔۔ بالکل اس طرح گناہ بھی کرنے کی چز نہیں، بلکہ باز رہنے کی چیز ہے۔ اجتناب کرنے کی چیز ہے۔ لیکن بھی حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر گناہ ہو گیاتو پھرانسان توبہ داستغفار کی طرف رجوع کرے ، تو اس کے منتبح میں اس کے درجات بلند ہوں گے، یہ ہے استغفار کی حقیقت۔

# توبه اور استغفار کی تین قشمیں

پھر توبہ اور استغفار کی تین قشمیں ہیں۔ (۱) ایک گناہوں سے توبہ و استغفار (۲) دوسرے طاعات اور عبادات میں ہونے والی کو آبیوں سے استغفار (۳) تیسرے خود استغفار سے استغفار کینی استغفار کابھی حق اوانمیں کر سکے ، اس سے بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔

مبتحيل توبه

پہلی قتم یعنی گناہوں سے استغفار کرنا ہرانسان پر فرض عین ہے۔ کوئی
انسان اس سے مستثنی نہیں۔ ہرانسان اپنے سابقہ گناہوں سے استغفار
کرے۔ یکی وجہ ہے کہ تصوف اور طریقت میں سب سے پہلاقدم "دیمیل توبہ"
ہے۔ اگلے تمام درجات "دیمیل توبہ" پر موقوف ہیں۔ جب تک توبہ کی تحمیل نہیں ہوگی آگے کچھ نہیں ہوگا، چنانچہ جب کوئی فخص اپنی اصلاح کے لئے کمی
بزرگ کے پاس جاتا ہے تو وہ بزرگ سب سے پہلے توبہ کی تحمیل کراتے ہیں، امام
غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هواول اقدام المريدين

یعنی جو مخف کسی شخ کے پاس مرید ہونے کے لئے جائے تواس کاسب سے پہلا کام حکیل توبہ ہے، لور شخ کے ہاتھ پر جو بیعت کی جات ہے، وہ بھی در حقیقت توبہ ہی کی بیعت ہوتی ہے، بیعت کے وقت مرید اپنے چھلے گناہوں سے توبہ کر آ ہے۔ لور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور عمد کر آ ہے، اس کے بعد شخ اس کی توبہ کی تحیل کراآ ہے۔

### توبه الجمالي

حفزات مشائخ فرماتے ہیں کہ بحیل توبہ کے دو درج ہیں، ایک "توبہ ایمالی" اور دوسری توبہ تفصیل۔ "توبہ ایمالی" بیہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنی تجھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اجمالی طور پر یاد کر کے دھیان میں لاکر ان سب سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے۔ "توبہ اجمالی" کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ سب سے پہلے صلاۃ التوبہ کی نیت سے دور کھت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، اکساری، ندامت اور شرمندگی اور الحاح

وزاری کے ساتھ الیک ایک گناہ کو یاد کر کے سے دعاکرے کہ یااللہ، اب تک میری پیچلی زندگی میں مجھ سے جو پچھ گناہ ہوئے ہیں۔ چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی، حقوق الغباد سے متعلق ہوئے ہوں، یا حقوق العباد سے متعلق ہوئے ہوں، چھوٹے گناہ ہوئے ہوں، یا بیڑے گناہ ہوئے ہوں۔ یا اللہ، میں ان سب سے توبہ کر تا ہوں۔ یہ توبہ اللہ، میں ان سب سے توبہ کر تا ہوں۔ یہ توبہ اللہ، میں اس سب سے توبہ کر تا

# توبه تفصيلي

لین توبہ! جمالی کرنے کا میہ مطلب نہیں کہ اب بالکل پاک صاف ہو گئے، اب پچھ نہیں کرنا۔ بلکہ اس کے بعد توبہ تفصیلی ضروری ہے، وہ اس طرح کہ جن گناہوں کی خلافی ممن ہے، ان کی خلافی کرنا شروع کر دے۔ جب تک انسان ان کی خلافی نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی، مثلاً فرض نمازیں چھوٹ جانے کاخیال آیا تواب توبہ کر نمازیں چھوٹ جانے کاخیال آیا تواب توبہ کر لی، لیکن زندگی کے اندر موت سے پہلے ان نمازوں کو تضاکر ناواجب ہے، اور اگر توبہ کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اور نمازوں کی قضانہیں کی، تواس صورت میں توبہ کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اور نمازوں کی قضانہیں کی، تواس صورت میں توبہ کامل نہیں ہوئی، اس لئے کہ جن گناہوں کی خلافی نمیں کی، لنذااصلاح کے اندر سب سے پہلاقدم میہ ہے کہ توبہ کی چیل کرے، جب تک بین نہیں۔

#### نماز کا حساب لگائے

توبہ تفصیلی کے اندر سب سے پہلا معالمہ نماز کا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جتنی نمازیں قضاہوئی ہیں۔ ان کا حساب لگائے ۔۔ بالغ ہونے کا مطلب سے ہے کہ لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہو۔ اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہو۔ اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتی ہے، جب اس کو حیض آنا شروع ہوجائے، لیکن اگر کسی کے اندر سے

علامتیں ظاہر نہ ہوں تواس صورت میں جس دن پندرہ سال عمر ہو جائے اس وقت وہ بالغ ہو جائے اس وقت وہ بالغ ہو جائے اس وقت وہ بالغ ہو جائے ہے اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اس دن سے اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اس دن سے اس پر نماز بھی فرض ہے۔ روزے بھی فرض ہیں۔ اور دوسرے فرائض دینید بھی اس پر لاگو ہو جائیں گے۔۔۔۔

لنذاانسان سب سے بیہ حساب لگائے کہ جب سے بیں بالغ ہوا ہوں۔ اس وفت ہے اب تک کتنی نمازیں چھوٹ منی ہیں۔۔۔ بہت ہے لوگ توالیے بھی ہوتے ہیں جو دیندار کھرانے میں بیدا ہوئے۔ اور بھین بی سے مال باپ نے نماز یڑھنے کی عادت ڈال دی۔ جس کی وجہ سے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کوئی نماز قضای نمیں ہوئی۔ اگر ایس صورت ہے تو سجان اللہ۔ اور ایک مسلمان گعرانے میں ایساہی ہونا چاہئے ، اس لئے کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ جب بچہ سات سال کا موجائے تواے نمازی تلقین کرو۔ اور جب بجہ دس سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پر مواؤ \_\_\_\_ تیکن اگر بالفرض بالغ ہونے كے بعد غفلت كى وجه سے تمازيں چموث ممكيں، توان كى تلافى كر تافرض ہے، تلافى کاطریقتہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ نے کریاد کرے کہ میرے ذھے کتنی نمازیں باتی ہیں، اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگاناممکن ہو تو ٹھیک ٹھیک حساب لگالے، لیکن اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگانا ممکن نہ ہوتواس صورت میں ایک محاط اندازہ کر کے اس طرح حساب لگائے کہ اس میں نمازیں کچھ زیادہ تو ہو جائیں، لیکن کم نہ ہوں۔ اور پھراس کوایک کابی میں لکھ لے کہ " آج اس تاریخ \_\_\_میرے ذے اتن نمازیں فرض ہیں اور آج سے میں ان کو اوا کرنا شروع کر رہا ہوں، اور اگر میں اپنی زندگی میں ان نمازوں کو اوا نہ کر سکا تو میں وصیت کر آ ہوں کہ میرے ترکے سے ان نمازوں کا فدیہ اوا کر دیا جائے"

ایک وصیت نامه لکھ لے

یہ وصیت لکھنااس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ وصیت نہیں

کسی، اور قضائمازوں کواواکر نے ہے پہلے آپ کاانقال ہو گیاتواس صورت میں ورثاء کے ذعے شرعاً یہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ کی نمازوں کافدید اواکریں۔ یہ فدید اواکر ناان کی مرضی پر موقوف ہوگا۔ چاہیں تو دیں اور چاہیں تونہ دیں۔ اگر فدید اواکریں کے توبید ان کااحسان ہوگا۔ شرعاان کے ذعے فرض وواجب نہیں فدید اواکرین گر وی تواس صورت میں ورثاء شرعااس بات کے پایئر ہوں گے کہ وہ کل مال کے ایک تمائی ترکہ کی حد تک اس وصیت کو نافذ کریں، اور نمازوں کافدید اواکریں۔

---- حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاار شاد به که ہروہ محض جوالله پر اور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہو، اور اس كے پاس كوئى بات وصيت لكھنے كے لئے موجود ہو تواس كے لئے دوراتيں بھی وصيت لكھے بغير گزارنا جائز نہيں "

(جامع زندی صلی ۳۳ ج۲)

الذا آگر کسی کے ذھے نمازیں قضا ہیں تواس حدیث کی روشنی میں اس کو وصیت لکھنا ضروری ہے، اب ہم لوگوں کو ذراای گربان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھا ہوا ہے، حالانکہ وصیت نامہ نہ لکھنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جب تک وصیت نامہ نہیں لکھے گا۔ اس دفت تک یہ گناہ ہو تارہ کا۔ اس لئے فرزا آج ہی ہم لوگوں کو اپنا وصیت نامہ لکھ لینا چاہئے۔

# " قضاء عمری " کی ا دائیگی

اس کے بعد ان قضا نمازوں کو اداکر ناشروع کر دے۔ ان کو "قضاء عمری" بھی کتے ہیں، اس کا طریقہ سے ہسیکد ہروقتی نماز کے ساتھ ایک نماز قضابھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس وقت زیادہ ہو توایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، ماکہ جتنی جلدی سے نمازیں پوری ہو جائیں اتنائی بھتر ہے۔ بلکہ وقتی نمازوں کے

ساتھ جو نوافل ہوتے ہیں، ان کے بجائے قضا نماز پڑھ لے، اور نماز فجر کے بعداور عصر کی نماز کے بعد افز ہے۔ اس عصر کی نماز کے بعد افز ہو ساتو جائز نہیں، لیکن قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی فرما دی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اس آسانی ساتھ علی ساتھ اللہ مائی ہیں۔ اس کائی میں ساتھ ہی ساتھ کھتے جائیں۔ اس کائی میں ساتھ ہی ساتھ کھتے جائیں کہ اتنی اداکر لیں۔ اتنی باتی ہیں۔

## سنتوں کے بجائے قضا نماز پڑھنا درست نہیں

بعض نوگ یہ مسلد پوچھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ذہے قضاء نمازیں بہت باتی ہیں توکیا ہم سنتیں پڑھنے کے بجائے قضا پڑھ کیتے ہیں؟ آگہ قضاء نمازیں جلد پوری ہو جائیں۔۔۔۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت موکدہ پڑھنی چاہئے۔ ان کو چھوڑنا درست نہیں۔ البتہ نوافل کے بجائے قضانمازیں پڑھنا جائز ہے۔

#### قضار وزول كاحساب اور وصيت

ای طرح روزوں کا جائزہ لیں، جب سے بالغ ہوئے ہیں، اس وقت سے
اب تک روز ہے چھوٹے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں چھوٹے تو بہت اچھا، اگر چھوٹ
گئے ہیں توان کا حساب لگا کر اپنے پاس وصیت نامہ کی کائی ہیں لکھ لیس کہ آج
فلاں تاریح کو میرے ذے استے روزے باتی ہیں۔ ہیں ان کی اوائیگی شروع کر رہا
ہوں اگر ہیں اپنی زندگی ہیں ان کو اوا نہیں کر سکا تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکہ
ہیں سے ان روزوں کا فدید اوا کر ویا جائے۔ اس کے بعد جتنے روزے اوا کر لئے۔
جائیں۔ اس وصیت نامہ کی کائی ہیں لکھتے جائیں۔ کہ استے روزے اوا کر لئے۔
استے باتی ہیں۔ تاکہ حساب صاف رہے۔

#### واجب زكؤة كاحساب اور وصيت

ای طرح زکوۃ کا جائزہ لیں، بالغ ہونے کے بعد زکوۃ اواکرنا فرض ہو جاتا

ہے۔ الذابالغ ہونے کے بعد اگر اپنی ملکت میں قابل زکوۃ اشیاء تھیں، اور ان کی
زکوۃ اوانہیں کی تھی۔ تواب تک جتنے سال گزرے ہیں۔ ہرسال کی علیحدہ علیحدہ
زکوۃ لکالیں، اور اس کا باقاعدہ حساب لگائیں۔ اور پھر ذکوۃ اداکریں۔ اور اگر یاد
نہ ہوتو پھر احتیاط کر کے اندازہ کریں۔ جس میں زیادہ ہوجائے تو کوئی حرج نہیں،
لیکن کم نہ ہو۔ اور پھر اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اور اس کو اپنے وصیت نامہ کی
کابی میں لکھ لیں۔ اور جتنی زکوۃ اداکر دیں۔ اس کو کابی میں تکھتے چلے جائیں۔ اور
جلد از جلد اداکرنے کی فکر کریں۔

ای طرح حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے ، اگر حج فرض ہے اور اب تک اوا نہیں کیا، تو جلد از جلد اس سے بھی سبکد وش ہونے کی فکر کریں۔ یہ سب حقوق اللہ ہیں ، ان کو ادا کرنا بھی " توبہ تفصیلی" کا ایک حصہ ہے۔

#### حقوق العباد اداكرے يامعاف كرائے

اس کے بعد حقوق العباد کا جائزہ لیں، کہ کسی کا کوئی جانی حق یا کسی کا کوئی مائی حق یا کسی کا کوئی مائی حق اللہ حقور القدس صلی اللہ علیہ وسلم نے با قاعدہ صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر میہ اعلان فرایا کہ:

"اگریس نے کسی کو کوئی تکلیف پنچائی ہو۔ یا کسی کو کوئی صدمہ پنچایا ہو۔ یا کسی کا کوئی حق میرے ذھے ہوتو آج میں آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ فخص آ کر مجھ سے بدلہ لے لیے، یا معاف کر وے۔ "

لنذا جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم معانى مأنك رہے ہيں تو ہم اور آپ من شار ميں ہيں، لنذا زندگی ميں اب تک جن جن لوگوں سے تعلقات رہے،

4.

یالین دین کے معاملات رہے۔ یا اٹھنا بیٹھنارہا، یا عزیز وا قارب ہیں، ان سب سے رابط کر کے زبانی یا خط لکھ کر ان سے معلوم کریں اور اگر ان عاتمہارے زب کوئی مالی حق نبطے تواس کوا واکریں، اور اگر مالی حق نبیں ہے، بلکہ جانی ہے، مثلاً کسی کی غیبت کی تھی۔ کسی کو ہرا بھلا کہ دیا تھا۔ ان مسب سے معافی ما نگنا ضروری ہے۔

ایک دوسری حدیث یس حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که

دوسرے شخص پر ظلم کر رکھاہے چاہے وہ
جانی ظلم ہو یا مالی ظلم ہو، آج وہ اس سے محافی مانگ لے، یا

مونا چاندی دے کر اس دن کے آنے سے پہلے حماب صاف

کر لے جس دن نہ درہم ہوگا، اور نہ دینار ہوگا، کوئی سونا
جاندی کام نہیں آئے گا"

# فكر آخرت والول كاحال

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطافراتے ہیں۔ وہ ایک ایک فخض کے پاس جاکر ان کے حقوق اوا کرتے ہیں۔ یاان سے حقوق کی معافی کراتے ہیں، حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے "العذر و النظر" کے نام سے ایک رسالہ لکھ کر اپنے تمام اہل تعلقات کے پاس بھیجا" جس میں حضرت نے یہ لکھا کہ چونکہ آپ سے میرے تعلقات رہے ہیں۔ خدا جانے کس وقت کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہو، یاکوئی واجب حق میرے ذھے باتی ہو۔ خدا کے لئے آج مجھ سے وہ حق وصول کر لیں۔ یا معاف کر ویس۔

۔۔۔۔اس طرح میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیہ نے بھی اپنے تمام تعلقات رکھنے والوں کو '' پجھ تلافی مافات '' کے نام سے آیک خط لکھ کر بھوایا۔ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہمارے بزرگوں کا

41

یہ معمول رہا ہے، اس لئے ہر آدمی کواس کا اہتمام کرنا چاہئے۔ یہ سب باتیں "توبہ تفصیلی" کا حصہ ہیں۔

# حقوق العباد باقى ره جائيس تو؟

یہ بات توانی جگہ درست ہے کہ ''حقوق اللہ'' توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف شمیں ہوتے، جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، یاس کوا دانہ کرے \_\_\_ لیکن حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دی سے زندگی میں حقوق العباد ضائع ہوئے۔ اور بعد میں الله تعالیٰ نے اس کے دل میں ان حقوق کی ادائیگی کی فکر عطافرمائی۔ اور توبه کی تونق عطافرائی، جس کے نتیج میں اس نے ان حقوق کی ادائیگی کی فکر شروع کر دی، اوراب لوگوں سے معلوم کررہا ہے کہ میرے ذھے کس فخص کے کیا حقوق باتی رہ گئے ہیں۔ مآکہ میں ان کو اوا کر دول ، لیکن ابھی ان حقوق کی اوائیگی کی پیحیل نہیں كريايا تفاكه اس سے پہلے ہى اس كا انقال ہو گيا، اب سوال يد ہے كہ چونكه اس نے حقوق کی ادائیگی کھمل نہیں کی تھی، اور معاف بھی نہیں کرائے تھے۔ کیا آخرت کے عذاب سے اس کی نجات اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے؟ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فحض کو بھی مایوس نہیں ہونا جاہتے، اس لئے کہ جب مید محض حقوق کی ادائیگی اور توبہ کے راستے پر چل پڑا تھا، اور کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ توانشاء اللہ، اس کوشش کی برکت ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے امحاب حقوق کو رامنی فرہا دیں گے، اور وہ امحاب حقوق اپنا حق معاف فرما دیں گے۔

الله تعالى كي مغفرت كاعجيب واقعه

دلیل مین حصرت تعانوی رحمتدا لله علیه نے حدیث شریف کاوہ مشہور واقعہ

پیش کیا کہ ایک شخص نے نناوے آ دمیوں کو قبل کر دیا تھا، اس کے بعداس کو توبہ کی فکرلاحق موئی، اب سوچا کہ میں کیا کروں، چنانچہ وہ عیسائی راهب کے پاس کیا، اور اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح نناوے آ دمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو کیا میرے لئے توبہ کااور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اُس راهب نے جواب ویا کہ تو تباہ ہو گیا۔ اور اب تیری تاہی اور ہلا کت میں کوئی شک نہیں، تیرے لئے نجات کااور توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب س کر وہ شخص مایوس ہو گیا، اس نے سوجا کہ نناوے قبل کر دیتے ہیں۔ ایک اور سی۔ چنانچہ اس راهب کو بھی قبل کر دیا۔ اور سو کا عدد بورا کر دیا۔ لیکن دل میں چونکہ توب کی فکر گلی ہوئی تھی۔ اس لئے دوبارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل کیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والااس کو مل گیا۔ اور اس ہے جا کر اپنا سارا قصہ بنایا۔ اس نے کہا کہ اس میں ماہوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پہلے توبہ کرو۔ اور پھراس بستی کوچھوڑ کر فلاں نستی میں چلے جاؤ، اور وہ نیک لوگوں کی نستی ہے۔ ان کی محبت اختیار کرو۔ چونکہ وہ توبہ کرنے میں مخلص تھا۔ اس لئے وہ اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے بی میں تھاکداس کی موت کاوفت آگیا۔ روایات میں آباہے کہ جب وہ مرفے لگا تومرتے مرتے بھی اپ آپ کو سینے کے بل تھیدے کر اس بستی کے قریب کرنے لگاجس بستی کی طرف وہ جارہاتھا۔ ماکہ میں اس بستی سے زیاوہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ آخر کار جان نکل گئی۔ اباس کی روح لے جانے کے لئے ملا تکدر حمت اور ملا تکه عذاب دونوں پنج گئے۔ اور دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ ملا تک رحت کہنے لگے کہ چونکہ بیا مخص توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جار ہاتھا۔ اس لئے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ ملا نکہ عذاب کہنے لگے کہ اس نے سو آ ومیوں کو قتل کیا ہے اور ابھی اس کی معافی نہیں ہوئی۔ للذا اس کی روح ہم لے جائمیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے میہ فیصلہ فرما یا کہ میہ دیکھا جائے کہ میہ محض کونسی بستی سے زیادہ قریب ہے، جس بستی سے چلاتھا، اس سے زیادہ قریب ہے۔ یا

جس بہتی کی طرف جارہا تھا، اس سے زیارہ قریب ہے، اب دونوں طرف کے فاصلوں کی پیائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس بہتی کی طرف جارہا تھااس سے تھوڑا قریب ہے، چنانچہ ملائکہ رحمت اس کی روح لے گئے۔ اللہ تعالی نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا۔

(مجے مسلم، کتاب التہ۔ بب قبل توبۃ القاتل، مدے نبر ۲۷۱۱)
حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے ذہ حقوق
العباد سے، لیکن چونکہ اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی۔ اس لئے اللہ
تعالی نے اس کی منفرت فرمادی، اس طرح جب کسی انسان کے ذہ حقوق العباد
ہوں اور وہ ان کی ادائیگی کی کوشش شروع کر دے۔ اور اس فکر میں لگ جائے اور
پھر در میان میں موت آجائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اصحاب
حقوق کو قیامت کے دن راضی فرما دیں گے۔۔۔

بسرحال، یه دو قتم کی توبه کرلیں۔ آیک توبه اجمالی، اور آیک توبه تفعیلی، الله تعالی اور آیک توبه تفعیلی، الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی کی تعلی کا تعلی

جہارے حضرت واکر صاحب قدس اللہ سرو فرمایا کرتے ہے کہ جب تم یہ دونوں شم کی توبہ کر لو۔ نواس کے بعد اپنے ویکھا گناہوں کو یاد بھی نہ کرو، بلکہ ان کو بعول جاؤ۔ اس لئے کہ جن گناہوں سے تم توبہ کر چکے ہو۔ ان کو یاد کرنا۔ ایک طرف تواللہ تعالی کی مغفرت کی ناقدری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرما لیاہے کہ جب استغفار کرو گے ، اور توبہ کرو کے تو پس تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور تمہارے نامہ اعمال سے منا گا۔ اور تمہارے نامہ اعمال سے منا دوں گا۔ اور تمہارے نامہ اعمال کے منا ہوں کو دوں گا۔ اور تمہارے نامہ اعمال کو محاف فرمادیا۔ لیکن تم افزان گناہوں کو دوں گا۔ اور تمہارے کہ بول کو دوں گا۔ اور تمہارے کا دور کا دور کو تمان کا دونے کی تو تو ہوں کا دور کا دور کا دور کو دور کا دو

بلكه بھول جاؤ۔

#### یاد آنے پر استغفار کر لو

محقق ادر غیر محقق میں میں فرق ہوما ہے۔ غیر محقق بعض او قات الٹا کام بتا وية إل- ميراك ايك دوست بهت نيك تع- برونت روز ع موق تق تہر گزار تھے، ایک پیرصاحب ہے ان کا تعلق تھا، وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پیر صاحب نے جمعے یہ کمام کرات کو جب تم تجری نماز کے لئے اٹھو تو تجد راعے کے بعدا ہے چھلے سارے گناہوں کو یاد کیا کرو، اور ان کو یا د کر کے خوب رویا کرو \_ لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرہایا کرتے تھے کہ بیہ طریقہ درست نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کے بعد ہمارے پیچیلے گناہوں کومعاف کر دیا ہے، اور ہمارے تامہ اعمال سے مٹا دیا ہے۔ لیکن تم ان کو یا و کر کے یہ ظاہر کرنا جاہتے ہو کہ ابھی ان مختاہوں کو نہیں مٹایا۔ اور میں توان کو مٹنے نهیں دوں گا، بلکہ ان کو یاد کروں گانواس طریقے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی ناقدری اور ناشکری ہے، اس لئے کہ جب انہوں نے تممارے اعمال نامے سے ان کو مٹا دیا ہے تواب ان کو بھول جاؤ۔ ان کو بادمت کرو، اور اگر بھی ہے اختیار ان گناہوں کا خیال آجائے تو اس وقت استغفار پڑھ کر اس خیال کو ختم کر

### حال کو درست کر لو

جارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کیا انجی بات بیان فرمائی، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ جب تم توبہ کر چکو تو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو۔ اس لئے کہ جب توبہ کرلی توب امیدر کھو کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے انشاء اللہ ۔ اور مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دو کہ آئندہ کیا ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا، حال جواس ونت گزر رہا ہے، اس کی فکر کرو کہ بیہ درست ہو جائے، بیہ اللہ تعالی کی اطاعت میں گزر جائے، اور اس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔۔۔۔

آبكل ہماوا ہے حال ہے كہ يا توہم ماضى ميں پڑے دہے ہيں كہ ہم ہے استے كناہ ہو چے ہيں اب ہماراكيا حال ہوگا۔ كس طرح بخشش ہوگا۔ اس كا نتيجب ہوتا ہے كہ مايوى پردا ہوكر حال ہمى خراب ہو جاتا ہے ، يا مستقبل كى فكر ميں پڑے رہے ہيں كہ اگر اس وقت توبہ كر بھى لى تو آئدہ كس طرح كناہ ہے بچيں گے دست اسرے ہے سوچو كہ جب آئدہ وقت آئے گا۔ اس وقت ديكھا جائے گا، اس وقت كى فكر كرو جو گزر رہا ہے اس لئے كہ يمى حال ماضى بن رہا ہے ، اور ہر مستقبل كو حال بنتا ہے۔ اس لئے بس اسپ حال كو درست كر او ، اور ماضى كو ياد كر كو حال بنتا ہے۔ اس لئے بس اسپ حال كو درست كر او ، اور ماضى كو ياد كر كے ماضى كو ديكھو كہ ماضى كو درست كرتى فكر كرو۔ الله تعالى ہم سب كو يہ فكر عطافر مادے۔ حال كو حال كو درست كرتى فكر كرو۔ الله تعالى ہم سب كو يہ فكر عطافر مادے۔ اس كے حال كو درست كرتى كى فكر كرو۔ الله تعالى ہم سب كو يہ فكر عطافر مادے۔ اس كے حال كو درست كرتى كى فكر كرو۔ الله تعالى ہم سب كو يہ فكر عطافر مادے۔ اس كام

عن المصلابة رحمه الله تعالى الناف لما لعن الله النظرة وانظرة النظرة الله يوم الدين قال المنه وعزتك لا اخرج من قلب ابن ادم ما دام فيه الروح ، قال الله تعالى وعزف لا احجب عنه النوبة ما دام الروح في الجسد.

خيرالقرون

حضرت ابو قلابة رحمة الله عليه بوے درجے کے مابعين ميں سے بين، اگر کسی نے اسلام کی حالت میں حضور اقدس صلی الله عليه وسلم کی زيارت کی ہو، اس کو "صحابی" کہتے ہیں، اور جس نے اسلام کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ اس کو تابعی کسی ہوت ہیں، اور اگر کسی نے اسلام کی حالت میں کسی تابعی کی زیارت کی ہو تو اس کو "تبع تابعی" کہتے ہیں، یہ تین قرون ہیں، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے خیرالقرون قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا:

"خير الناس قرنى شعالذيت يلونهم شعالذين يلونهم"

(میح بخاری، باب نضاً الاصلب النبی صلی الله علیه وسلم)

یعنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جوان کے
منصل ہیں، اور پھر وہ جوان کے منصل ہیں ۔۔۔۔ للذا حضرات صحابہ کرام رضوان
الله تعالیٰ علیہم اجمعین کی صحبت کی برکت سے الله تعالیٰ نے تابعین کو بھی برااونچا
مقام عطافرمایا ہے، حضرت ابو قلابة رحمتہ الله علیہ بھی تابعین ہیں ہے ہیں، انہوں
نے براہ راست حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن متعدد صحابہ

كرام كى زيارت كى ب، اور حضرت انس رضى الله عند كے خاص شاكر دہيں۔

# حضرات تابعین کی احتیاط اور ڈر

یہ حدیث جو حضرت ابو قلابۃ رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، اگرچہ اپنی مقولے کے طور پر بیان فرمائی ہے، لیکن حقیقت ہیں یہ حدیث ہے، اس کہ وہ اپنی طرف ہے اپلی عقل ہے الیمی بات نہیں کہ سکتے۔ اور اپنی مقولے کے طور پر اس لئے بیان فرمایا کہ حضرات تابعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے بات منسوب کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اس لئے کہ کمیں کوئی بات منسوب کرنے میں اور چے بنج ہو جائے، جس کے نتیج ہیں ہماری پکڑ ہو جائے کہ تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

من كذب على متعمد افليتبوا مقعد المناس من كذب على الناس الدعلية وسلم)

المج بخارى، كتب العلم، باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم)

العنى جو شخص جان بوجه كر مجمه يرجموث باند سطے، اور ميرى طرف اليي بات منسوب

كرے جو ميں نے نہيں كى تواس كو چاہئے كہ اپنا ٹھكانہ جنتم ميں بنالے "اتى سخت وعيد آپ نے بيان فرمائى۔ اس لئے صحابہ كرام اور تابعين حديث بيان كرتے ہوئے لرفتے تھے۔

# مدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی جاہئے

ایک تابعی ایک محالی کے بارے میں بیان فرائے ہیں کہ جب وہ محالی ہمارے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تواس وفت ان کا چرہ پیلا پڑ جا ہا تھا، اور بعض اوقات ان پر کپکی طاری ہو جاتی تھی، کہ کہیں کوئی بات بیان کرنے میں خلطی ہو جائے ۔۔۔۔ حتی کہ بعض محابہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ، یا اس جیسی، یااس مشم کی بات بیان فرمائی تقی، ہوسکتا ہے کہ میرے سے بیان کرنے میں کچھالٹ مجیر ہو تھیا ہو، یہ سب اس لئے کرتے تاکہ حضور اقدس صلی انڈ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات غلط منسوب کرنے کا گناہ نہ ہو۔۔۔۔اس سے ہمیں اور آپ کویہ سبق ملتاہے کہ ہم لوگ بسااو قات محقیق اور احتیاط کے بغیرا حادیث بیان كرنى شروع كر دية بين - ذراى كوئى بات كمين سنى، فورا بم نے كه ديا كه حديث میں یوں آیا ہے، حالانکہ بیر دیکھئے کہ محابہ کرام جنہوں نے براہ راست حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے باتیں سنیں۔ وہ کتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے، اس لئے احادیث بیان کرنے میں ہمیشہ بہت احتیاط ے كام لينا چاہئے، جب تك ٹھيك تھيك الفاظ معلوم نہ موں ، اس وقت تك اس

کو صدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہئے ۔۔۔ اس صدیث میں دیکھئے کہ حضرت ابو قلابة رحمته اللہ علیہ وسلم نے ابو قلابة رحمته اللہ علیہ وسلم نے بول فرمایا، بلکه اس کو اپنے قول کے طور پر فرمارہ جیں، حالانکہ حقیقت میں یہ حدیث ہے۔

بسرحال، وہ فرائے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اہلیں کو رائدہ درگاہ کیا۔ ہر صلحال کو یہ دیا گیا کہ وہ حضرت آدم کیا۔ ہر سلمان کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ اہلیں کو تھم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس نے افکار کر دیا کہ جس تو سجدہ نہیں کرتا، اس افکار کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو رائدہ درگاہ کر دیا۔

# ابلیس کی بات درست تھی، لیکن

ایک بات یمال یہ سمجھ کیں کہ اگر خور کیا جائے تو بظاہر الجیس جو بات کہ رہا تھا، وہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ یہ پیشانی تو آپ کے لئے فاص ہے۔ یہ پیشانی تو صرف آپ کے سامنے جھک سکتی ہے۔ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ یہ فاکی پہلہ جس کو آپ نے اپنے باتھا۔ اس کو جس سجدہ کیوں کروں؟ میرا سجدہ تو آپ کے لئے ہے ۔ تو بظاہر یہ بات غلط نہیں تھی۔ لیکن یہ بات اس لئے غلط ہوئی کہ جس ذات کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ جب وہ ذات خودی تھم دے رہی ہے کہ اس خاکی پہلے کو سجدہ کرو۔ تواب چوں و چب وہ ذات خودی تھم دے رہی ہے کہ اس خاکی پہلے کو سجدہ کرو۔ تواب چوں و چاہئے تھی کہ یہ خاکی پہلے کہ سے کہ ان تا ہے عقلی گھوڑے نہیں دوڑا نے چاہئے تھے کہ یہ خاکی پہلے کہ یہ کہ ان تا ہے یا نہیں؟

دیکھئے: فی الواقع آدمی سجدہ کے لائق تو نہیں تھا۔ چٹانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کی آخری امت اس دنیا میں آئی تو بھیشہ کے لئے یہ تھم دے دیا گیا کہ اب کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں، معلوم ہوا کہ اصل تھم میں تھا کہ انسان کو سجدہ کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی تھم فرائیں کہ سجدہ کرو تواب عقلی محوڑے نہیں دوڑانے چاہسیں ۔ شیطان نے پہلی غلطی یہ کی کہ اپنی عقل کے محوڑے دوڑانے شردع کر دیئے۔

# میں آدم سے افضل ہوں

دوسری غلطی سے کی کہ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے سے شہیں کما کہ سے پیشانی تو آپ کے لئے ہے، بلکہ سے وجہ بتائی کہ اس آ دم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لئے بیس اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس کے نتیج بیس اللہ تعالیٰ نے اس کو رائدہ درگاہ کر دیا، اور تھم دے دیا کہ یمال سے نکل جاؤ۔

## الله تعالیٰ ہے مہلت مانگ لی

بسرحال، جس وقت الله تعالیٰ نے اس کوراند ، درگاہ کیا، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ ہے مسلت ہاتمی، اور کہا :

"ٱنْظِرُفِكَ إِلَّى كِوْمِ يُبْعَثُونَ"

(الافراف: ١٢٢)

اے اللہ، مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دہنے جس وقت آپ لوگوں کو اٹھائیں کے بعن میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے، شیطان بروا عارف تھا

حضرت تفانوی رحمته الله علیه فرماتے تنے که اس واقعہ سے معلوم ہوا که دوالیہ الله تعالیٰ کی بہت معرفت رکھتا تھا۔ بہت بردا عارف تھا، کیونکہ آیک طرف تواس کو دھتکارہ جارہا ہے۔ رائدہ درگاہ کیا جارہا ہے، جنت سے نکالا جارہا ہے، الله تعالیٰ کااس پر غضب نازل ہورہا ہے، لیکن عین غضب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ دعامانگ کی، اور مہلت مانگ کی۔ اس نئے کہ وہ جانیا تھا کہ الله تعالیٰ الله تعالیٰ ہے۔

غضب سے مغلوب نہیں ہوتے، اور غضب کی حالت میں بھی اگر ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے مہلت مانگ لی۔

## میں موت تک اس کو بہ کا آ رہوں گا

چنانچه الله تعالی نے جواب میں فرمایا که:

إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِ يُنَ وَإِلَّا يُؤْمِ الْوَقْتِ الْمَعَدُ لُوْمِ ا

(PA: [

### میں موت تک توبہ قبول کر تارہوں گا

شیطان کے جواب میں اللہ تعالی نے بھی اپنی عزت کی قشم کھائی، اور فرمایا کہ میری عزت کی قشم، میں اس ابن آدم کے لئے توبہ کا دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں کروں گا، جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، تومیری عزت کی قشم کھا آیا ہے کہ میں نہیں نکلوں گا، میں اپنی عزت کی قشم کھا آیہوں کہ میں اس کے لئے توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا، تواگر زہرہے۔ تومیں نے ہرابن آدم کو اس زہر کا تریاق بھی دے دیا ہے کہ اس کے گئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب ابن آدم گناہوں سے توبہ کر لے گا تو میں تیرے سارے کر و فریب اور تیرے سارے بہکاوے کو اس توبہ کے نتیج میں ایک آن میں ختم کر دوں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لئے اپنی رحمت کا عام اعلان فرمادیا، اور فرمادیا کہ بیم مت مجھنا کہ ہم نے کوئی مافوق الفطرت طاقت شیطان کی صورت میں تمہارے اوپر مسلط کر وی ہے، جس سے تم نجات نہیں یا سے۔ شیطان ایک آزمائش ہے

بات دراصل بیہ ہے کہ ہم نے شیطان کو صرف تمہاری ذراس آزمائش اور امتحان کے لئے پیدا کر دیا ہے، ہم نے بی اس کو بہکانے کی طاقت دی ہے۔ لیکن ایس طاقت نہیں دی کہ تم اس کو زیر نہ کر سکو۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ:

#### إِنَّ كَيُدَ النَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيْفًا

(النساء:٢٤)

یعنی شیطان کا کر بہت کرور ہے، اور اتا کرور ہے کہ آگر کوئی محض اس شیطان

کے آگے ڈٹ جائے کہ تیری بات نہیں مانوں گا، تو جس گناہ پر آمادہ کرتا چاہ رہا

ہند ولوں پر اور ان لوگوں پر شیر ہو جاتا ہے جو اپنی ہمت سے کام لینے سے جی چراتے

بند ولوں پر اور ان لوگوں پر شیر ہو جاتا ہے جو اپنی ہمت سے کام لینے سے جی چراتے

ہیں۔ اور جو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، لیکن بالفرض آگر اس کا

داؤ چل جائے، اور کوئی ہے ہمت آدی اس کی بات مان لے تو پھر میں نے توب کا

تریاق پر اگر دیا ہے، ہمارے پاس آجاؤ، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر لوکہ یا اللہ،

ہم سے غلطی ہوگئی، اور اپنے گناہ سے توب کرو، اور کمو، استغفرانلہ رہی من کل

ذنب و اتواب الیہ، تو اس کے متیج میں شیطان کا سار ااٹر ایک لیے میں ذائل ہو

جائے گا۔

بمترين گناه گار بن جاوَ

چنانچ ای وجہ سے ایک دومری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

كلكم خطائون وحير الحنطاقين التوابون

(تفك، صفة التياسة، باب المومن يرى ذنب كالجبل فوته) تم میں سے ہر فخص بہت خطا کار ہے، عربی میں '' خطاء '' اس فخص کو کہتے میں جو بہت زیادہ غلطیاں کرے، اور جو معمولی غلطی کرے اس کو عربی میں "خاطی" کہتے ہیں۔ لینی غلطی کرنے والا، اور "خطاء" کے معنی ہیں :بت زیادہ غلطی کرنے والا، تو فرمایا کہ تم میں سے ہر مخض بہت خطا کار ہے۔ لیکن ماتھ میں یہ بھی فرمایا کہ خطا کاروں میں سے مبتر خطا کاروہ ہے۔ جو توبہ بھی بہت کر تا ہے۔۔۔اس مدیث میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ونیا کے اندرتم سے گناہ بھی ہوں کے، گناہوں کے داعیر بھی پیدا ہوں گے، لیکن ان کے آگے دُث جانے کی کوشش کرو، اور اس کے آگے جلدی سے ہتھیار مت ڈالا کرو، اور اگر مجھی گناہ ہو جائے تو پھر مایوس ہونے کے بجائے ہمارے حضور حاضر ہو كرتوبه كرلياكرو" يهال بهي "تواب" كاصيغه استعال كيا- " تائب " نسيس كما، اسلے کہ آئب کے معنی میں "توبہ کرنے والا" اور "تواب" کے معنی میں "بت توبہ کرنے والا " مطلب یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ توبہ کر لیما کافی نہیں، بلکہ ہر مرتبہ جب بھی گناہ ہو جائے تواللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے رہو، اور جب کثرت ے توبہ کرو کے تو پھر انشاء اللہ شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، اور شیطان سے حفاظت رےگی۔

الله کی رحمت کے سوجھے ہیں

عنابى هريرة وضوالله عنه قال؛ سمعت رسول الله صلى

افله عليه وسلم يقول ، جعل الله الرحمة مائة جزم، فامسك عندة تسعة وتسعين، وانزل ف الامض جزء واحدا، ذلك لجزمية ماحد مدائرها عن ولدها خشة ان تصمة ؛

(مي مسلم، مثل التوبة، باب في سعة رحمة الفد تعالى)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فراتے ہیں کہ میں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جور جمت پیدا فرائی ہے، اس کے سوجھے کے ہیں، ان سومیں سے صرف ایک حصہ رحمت کا اس دنیا ہیں آبارا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کا ترس کھانے کا اور شفقت کا معالمہ کرتے ہیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹے پر رحم کر رہا ہے۔ یاباں اپنے بچوں پر رحم کر رہی ہے، بھائی بھائی پر رحم کر رہا ہے۔ بھائی بمن پر کر رہا ہے، یا ایک دوست دوسرے دوست پر کر رہا ہے، گویا دنیا ہی جفتے لوگ بھی آپل میں شفقت اور رحم کا معالمہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک حصہ رحم کا نتیجہ اور طغیل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ لے اس دنیا میں نازل فرمایا، حتی کہ گھوڑی کا بچہ جب دودھ پینے کے دوران سے پاؤں اس دنیا میں نازل فرمایا، حتی کہ گھوڑی کا بچہ جب دودھ پینے کے دوران سے پاؤں سے کو لگ جائے، یہ بھی اس سوویں جھے کا ایک جڑے۔ اور نانویں جھے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھ ہوئے ہیں، ان کے ذرایحہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسیخ بندوں پر رحمت کا مظاہرہ فرہائیں گے۔

اس ذات سے مایوسی کیسی؟

اس مدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کیا تم لوگ اس ذات کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو، جس ذات نے تہمارے لئے آخرت میں اتنی ساری رحمتیں اسمضی کر کے رکھی ہوئی جیں، اس ذات سے مایوس کا اظہار کرتے ہو؟ کیاوہ اپنی رحمت سے تم کو دور کر دے گا؟ البتہ صرف اتنی بات

ہے کہ ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی دیر ہے۔ اور ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی دیر ہے۔ اور ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر فی استغفار کرو گے، اور توبہ استغفار کرو گے، اور توبہ استغفار کرو گے، اور توبہ استغفار کرو گے، انابی اللہ کی رحمت تہراری طرف متوجہ ہوگی، اور آخرت میں تمہارا بیڑہ پار کر دے گی۔

### صرف تمنا كرنا كافي نهيس

لیکن بیر رحمت ای شخص کو فائدہ دے گی جوبیہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانای نہ اس رحمت سے فائدہ اٹھانای نہ اس رحمت سے فائدہ اٹھانای نہ چاہے، بلکہ ساری عمر غفلت ہی میں گزار دے ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تمنار کیج کہ اللہ تعالیٰ بواغنور رحیم ہے ، ایسے لوگوں کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لئے فرمایا کہ :

العناجزمن اتبع تنسه هواها وتثنى على الله

(تدي، صفة القيامة، باب نبر١٦)

عاجز شخص وہ ہے جو خواہشات کے پیچیے دوڑا چلا جارہا ہے ، اور اللہ تعالیٰ پرامیدیں باندھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرامیدیں باندھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ براغنور رحیم ہیں ، معاف فرما دیں گے ۔۔۔۔۔ہاں ، البتہ جو فخص اپنے عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو ، اور کوشش کر رہا ہو ، پھراللہ تعالیٰ کی رحمت انشاء اللہ اس کو آخرت میں ڈھانے لے گی۔

# أيك فمخص كاعجيب واقعه

ایک اور حدیث حفزت ابو ہریر قرصی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیلی امتوں کے ایک مخص کاواقعہ بیان فرمایا کہ ایک مخص تھا، جس نے اپنی جان پر بردا ظلم کیا تھا۔ بروے بروے گناہ

کے تھے، بڑی خراب زندگی گزاری تھی، اور جباس کی موت کاوقت آیاتواس
نے آپ گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کما کہ میں نے اپنی زندگی کو گناہوں
اور غفلتوں میں گزار دی ہے، کوئی نیک کام توکیا نہیں ہے، اس لئے جب میں مر
جاؤں تو میری نعش کو جلا دینا، اور جو را کھ بن جائے، تواس کو بالکل باریک پیس لینا،
پھر اس را کھ کو مختلف جگہوں پر تیز ہوا میں اڑا دینا، آگہ وہ ذرات دور دور تک چلے
جائیں۔ یہ وصیت میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قتم :اگر میں اللہ تعالیٰ کے
ہاتھ آگیا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایساعذاب و نے گاکہ ایساعذاب و نیا میں کی اور مخض کو
ہیں دیا ہوگا، اس لئے کہ میں نے گناہ بی ایسے کے ہیں کہ اس عذاب کا سخت
ہیں دیا ہوگا، اس لئے کہ میں نے گناہ بی ایسے کے ہیں کہ اس عذاب کا سخت

جب اس محض کا انقال ہو گیا تواس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی نفش کو جلایا، پھر اس کو بیسا، اور پھر اس کو ہواؤں جس اڑا ویا، جس کے نتیج بیس اس کے ذرات دور دور تک بھر گئے ۔۔۔ یہ تواس کی حمافت کی بات تھی کہ شاید اللہ تعالی میرے ذرات کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گئے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ہوا کو تھم دیا کہ اس کے سارے ذرات جمع کر دو، جب ذرات جمع ہو گئے تواللہ تعالی نے تھم دیا کہ اس کو دوبارہ کمل انسان جیسا تھا ویسا بنا دیا جائے، چنانچہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی میں سے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سب عمل کرنے کی وصیت کیوں کی تھی ؟ جواب میں اس نے کہا:

خثيتك يارب

ائد، آپ کے ڈرکی وجہ ہے، اس لئے کہ میں نے گناہ بہت کے خفے۔ اور ان گناہ ہوں کے نتیج میں جھے یعین ہو گیا تھا کہ میں آپ کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں۔ اور آپ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو میں نے اس عذاب کے ڈر سے یہ وصیت کر دی تھی۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میرے ڈرکی وجہ سے تم نے یہ

میں میچ سند کے ساتھ موجود ہے۔

(مح مسلم، كتاب التوبد، باب في سعة رحمة الله تعالى)

اب ذراسو چئے کہ اس شخص کی ہد وصیت بڑی احتقانہ تھی۔ بلکہ غور سے دیما جائے تو وہ کافرانہ تھی، اس کئے کہ وہ فخص ہد کسہ رہا تھا کہ اگر میں اللہ تعالی کے ہاتھ آگر ہیں اللہ تعالی کے ہاتھ آگر ہیں اللہ تعالی ہے جمعے جلا کر اور راک بن کر افرا ریا تو پھر اللہ تعالی کے ہاتھ ضیں آؤں گا۔ معاذ اللہ سید عقیدہ رکھنا تو کفراور شرک ہے گویا کہ اللہ تعالی راکھ کے ذرات جم کرنے پر قادر منیں ہے، لیکن جب اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تواس نے جواب دیا یا اللہ، آپ کے ڈرکی وجہ ہے، اللہ تعالی فرمائیں گے اچھا تو جان تھا کہ ہم تھرے رب ہیں۔ اور میں ہمی مانا تھا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی ہے، اور اس نافرمانی پر توشر مسار بھی تھا، اور نادم بھی تھا، اور تو ہے ہمی تھا، اور تو ہم تیرے مرنے ہیں۔ نافرمانی کی ہے، اور اس نافرمانی پر توشر مسار بھی تھا، اور تادم بھی تھا، اور تو ہم تیرے مرنے ہیں۔ نافرمانی کے ایک اس لئے ہم تیری مغفرت کرتے ہیں، اور تیجے معاف فرماتے ہیں۔

اس داقعہ کو بیان کرنے سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم کا مقصدیہ تھا کہ اللہ تعالی کی رحمت در حقیقت بندے سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے، وہ یہ کہ بندہ ایک مرتبہ اپنے کیئے پرسچے دل سے شرم سار ہوجائے، نادم ہوجائے، اور نادم ہو کر اس وقت جو کچھ کر سکتا ہے، وہ کر گزرے، تو پھر اللہ تعالی اس کی توبید قبول کر کے اس کو معاف فرماد ہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیح معنی ہیں اپنے توبہ توب کو مینی مناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کی توبیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہم منفرت فرمائے۔ آھیں۔

وَآخِرُدَعُوا فَالَّذِ الْحُمَّدُ يِثْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا مخدّقی عثّانی صاحب منظلهم ضبط دنرتیب \_\_\_ محد عبدالتربیمن تاریخ \_\_\_\_ مقام \_\_\_\_ جامع مسجد بهیت المکرم ، کلشِن اقبال اکلِیمی حیله \_\_\_\_ خیرا

#### بِناللِّ عِلْ الرِّحْمُنِ الرَّحِثِ مُ

# درود شریف کے فضائل

الحمد منه تحمد و و تعينه و نستغفر و و و من و نوكل عليه و فعوذ بالله من شرورانفسنا و من سيئات اعمالنا، من يهد و الله فلا معنل له و من يضله فلا معنل له و من يضله فلا معنل له و من يضله فلا مادى له و الشهد النهد النه و حد و لا شرب له و الشهد ان محمد المعاد و مسلم الله و المعاد المعاد و بارك و سلم تسليما كنيرًا كنيرًا و ما بعد و فا من الله من الشيط ان الرجيم و بسم الله الرحم ن الرحميم و إن الله و مكر كنيرًا من النهر و من النهر المناف المعاد المعلم و النهر و كن النهر و كن المنوا من المناف المعلم و كن النهر و كن المنوا من النهر و كن النهر و كن المنوا من النهر و كن النهر و كنهر و كن

(الاحسراب: ۵۲۱)

وقال رسول الله صارالية عليه وسلع يحب المؤسن من البخل اذاذكرت عندة فلع يصل على .

(كتاب الزهدلاين مبارك بسه

### انسانیت کے سب سے بڑے محس

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے بخیل ہونے
کیلئے سے بات کافی ہے کہ جب میراذ کر اسکے سامنے کیا جائے تو دہ مجھ پر درود نہ بھیج

یعنی سے ایک مسلمان کے بخیل ہونے کی انتا ہے کہ اسکے سامنے نبی کریم سرور
دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے۔ اور وہ آب پر درود نہ بھیج چونکہ
اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے واجمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

سواکوئی نہیں ہوسکتا، آپ کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا، استے کسی کے بھی ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا، استے کسی کے بھی احسانات نہیں ہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حالی دفتر واقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

كان دائم الفحكرة ، متواصل الإخران

جب بھی آپ کو دیکتا ہوں تو الیامعلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر بیں ہیں، اور کوئی غم آپ پر طاری ہے ۔۔۔ علاء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم کوئی اس بات کا نہیں تعا کہ آپ کو تجارت میں نقصان ہور ہاتھا، اور مال و دولت میں کی آری تھی، یا دنیا کے اور دو سرے مال واسباب میں قلت آرہی تھی، بلکہ یہ فکر اور غم اس امت کیلئے تھا کہ میری امت کسی طریقے ہے جہنم کے عذاب سے نی جائے، اور اللہ تعالی کی رضااسکو حاصل ہو جائے۔

# میں تہیں آگ سے روک رما ہون

آیک مدیث میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایس ہے، جیسے آیک فخص نے آگ روش کی، اب پروائے آگر اس آگ میں گرنے گئے، یہ فخص ان پروانوں کو آگ سے دور ہٹانے لگا، آگ وہ آگ میں جل کر ختم نہ ہو جا تیں، اس طرح میں تمہاری کمر پڑ پڑ کر تم کو آگ سے روک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جارہے ہو، اور اس آگ میں گرے جا رہے ہو۔ رہے ہو۔

(میح سلم، کتاب الفضائل، باب شفقته صلی الله طیه وسلم علی امتد) بسرحال حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی ساری زندگی اس فکر میس گزری که بید امت سمی طرح جنم کے عزاب سے چ جائے، توکیا ایک امتی اتنا بھی نہیں کریگاکہ جب سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کانام نامی آئے تو کم از کم آپ پرایک مرتبہ ورود بھیج دے ؟ جب کہ درود بھیجنے سے حضور اللہ س صلی الله علیہ وسلم کوجو فائدہ ہو آہے وہ تو ہوگا، خود درود بھیجنے والے کو اسکا فائدہ پنچآہے۔

# الله تعالی بھی اس عمل میں شریک ہیں

الله تعالی نے قرآن کریم میں درود سیجنے کے بارے میں عجیب انداز سے بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا:

انَ الله وصلي عَن الله والله و

"بیشک اللہ تعالی اور اسکے فرشتے ہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہیج " دیکھے،
اب ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہیج " دیکھے،
ابتدا جس سے نہیں فرما یا کہ تم درود ہیج بی بلکہ یہ فرما یا کہ اللہ اور اسکے فرشتے درود ہیج بی ۔
ہیں۔ اس سے دوباتوں کی طرف اشارہ فرما دیا ۔ ایک یہ کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہمارے درود کی ضرورت نہیں، اسلئے کہ ان پر پہلے ہی سے اللہ تعالی ورود ہیج رہے ہیں ان کو تمہاری درود کی کیا ضرورت ہی بیان کو تمہاری درود کی کیا ضرورت ہے جو تو تم بھی ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیج رہے ہیں ان کو تمہاری درود کی کیا علیہ وسلم پر درود ہیج رہے ہیں ان کو تمہاری درود کی کیا علیہ وسلم پر درود ہیج سے وسلم پر درود ہیں اللہ تعالی شان ہی نرالی ہے، اسلئے کہ کوئی عمل بھی ایسا شریف ہیں ہوں۔ مثلاً نماز شہیں پڑھتے ، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی روزہ شہیں پڑھتے ، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی روزہ شہیں رکھتے ، زکوۃ یا ج وغیرہ بھتی عبارتیں ہیں، ان ہیں سے کوئی عمل ایسا شہیں ہے جس میں بندہ کے ساتھ اللہ تعالی ہی شریک ہوں ۔ ساتھ ایسا عمل کی ایسا عمل کی عمل ایسا عمل کی ایسا عمل کی دوروں سریف ایسا عمل کی دوروں سے ساتھ ایسا عمل کی شریف ایسا عمل کی دوروں سے کوئی عمل ایسا عمل کی دوروں کی د

ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ عمل میں پہلے سے کر رہا ہوں، اگر تم بھی کرد کے تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ کے ۔ "اللہ اکبر" کیا ٹھکانہ ہے اس عمل کا کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی اس عمل میں شریک ہورہے ہیں۔

### بنده کس طرح درود بھیج؟

البتدالله تعالی کے درود سیخ کا مطلب اور ہے، اور بندے کے درود سیخ کا مطلب اور ہے، الله تعالی براہ داست ان پرائی رحمین نازل فرمارہ ہیں، اور بندہ کے درود سیخ کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالی بردود راست ان پرائی رحمین نازل فرمارہ ہیں، اور بندہ کے درود سیخ کا مطلب یہ کہ دوہ بندہ الله تعالی ہو ماکر رہا ہے کہ یاالله، آپ محم صلی الله علیہ وسلم پر درود سیخ سے بیانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:
ان الله و ملائکتیه یصلون علی النبی، یا ایھا الذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، تو اس وقت صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی الله ویہ میں دو تھم علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول اللہ، اس آیت میں الله تعالی نے ہمیں دو تھم و یہ ہیں کہ میرے نبی پر درود سیجواور سلام بیجو، سلام سیج کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہیں کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو "السلام علیم و رحمت الله ویر کانہ" کہیں، اس طرح " تشمید" کے اندر بھی سلام کا طریقہ آپ نے بتایا دیر کانہ " کہیں، اس طرح " بیجیں؟ اس کا کیا طریقہ آپ نے بتایا کہ اس میں "السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ الله ویر کانہ" کما کریں، لیکن ہم کہ اس میں "السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ الله ویر کانہ" کما کریں، لیکن ہم آپ پر درود شریف کس طرح جیجیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟

اس پر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر درود سیجنے کا طریقہ سے سے کہ بیل کہو!

"اللهُ مَ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اسکے معنی سے ہیں کہ اے اللہ! آپ محر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیجے کہ میری کیا سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب بھہ درود ہیجے تو یہ سمجے کہ میری کیا حقیقت اور حیثیت ہے کہ میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیجوں، میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا احاطہ کماں کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے احسانات کا بدلہ کیسے اواکر سکتا ہوں؟ لہذا پہلے ہی قدم پر اپنی عاجزی کا اعتراف کر لوکہ یا اللہ! میں تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود عارف کا حق اوائیس کر سکتا، اے اللہ! آپ ہی ان پر درود بھیج دیجے۔ شریف کا حق اوائیس کر سکتا، اے اللہ! آپ ہی ان پر درود بھیج دیجے۔ شریف کا حق اوائیس کر سکتا، اے اللہ! آپ ہی ان پر درود بھیج دیجے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کا مرتبه الله تعالی بی جانتے ہیں عالب اگرچه آزاد شاعرتے، لین بعض شعرایے کے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس پراللہ تعالیٰ اسکی مغفرت فرمادیں ۔ ایک شعراس نے ہواا چھا کہا ہے، وہ یہ کہ ۔۔

> عالب شائے خواجہ بد یزداں گزاشتم کال ذات پاک مرتبہ دان محمد است (صلی الله علیه وسلم)

یعنی غالب! ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی پر چھوڑ دیا ہے، اسلئے کہ ہم لوگ کتنی بھی تعریف کریں گر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا دسوال حصہ بھی اوا نہیں کرستے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایک ایس ہے جو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے۔ ہم اور آپ ان کے مرتبے کو جان بھی نہیں سکتے ۔ اللہ درود شریف کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ تم اس بات کا اعتراف کرو کہ میں نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بہچان سکتا ہوں، نہ ان کے احسانات کاحق اداکر سکتا ہوں، اور نہ معیج اوصاف کو بہچان سکتا ہوں، اور نہ معیج

معنی میں میرے اندر درود بھیجنے کی اہلیت ہے، میں توبیہ دعاہی کر سکتا ہوں کہ اے اللہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج ہے۔

# بیہ دعا سو فیصد قبول ہوگی

علائے کرام نے فرایا کہ ماری کائنات میں کوئی دعاالی شیں ہے جس
کے سوفیصد قبول ہونے کالفین ہو، کون فخص سے کہ سکتا ہے کہ میری سے دعاسوفیصد
ضرور قبول ہوگی، اور جیسا میں کہ رہا ہوں وہائی ہوگا، یہ شمیں ہو سکتا ۔۔۔ لیکن
درود شریف ایک ایک وعاہم جس کے سوفیصد قبول ہونے کالیقین ہے، اسلئے کہ
وعا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سے اعلان فرادیا کہ " اِنَ اللّٰهُ وَ
مَدَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اور المرے فرشتے تو تمماری دعاہے پہلے ہی بی
یاک پر درود بھیج رہے ہیں۔ اسلئے اس دعائی قبولیت میں اونی شبہ کی بھی مخبائش
میں۔۔

#### دعا کرنے کا ادب

ای لئے بزرگوں نے دعاکر نے کا یہ ادب سکھا دیا کہ جب تم اپنے کسی مقصد کیلئے دعاکر و، تواس دعا ہے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لو، اسلئے کہ درود شریف کا قبول ہونا تو بیتی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریں ہے یہ بعید ہے کہ پہلی دعا کو قبول فرمالیں اور آخری دعا کو قبول فرمالیں اور قبول فرمالیں اور آخری دعا کو قبول فرمالیں، لنذا جب درود شریف پڑھ کر پھراپنے مقصد کیلئے دعا کرو کے توانشاء اللہ اس دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اسلئے دعا کرنے کا یہ ادب سکھا دیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجی، اور اسکے بعدا ہے مقاصد کیلئے دعا کرو۔

#### درود ش*ریف بر* اجرو ثواب

اور پھر درود شریف پڑھنے پراللہ تعالیٰ نے اجر د ثواب بھی رکھاہے، فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمیں نازل فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ دس گناہ معاف فرماتے ہیں، اور دس درجات بلند فرماتے ہیں۔

(نائی، کاب السهو، باب الفضل فی الصلاۃ علی النبی معلی اللہ علیہ وسلم)
حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رصنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضو
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکل ایک مجور کے باغ میں پہنچ اور سجد سے
میں گر گئے، میں انتظار کرنے کیلئے بیٹے گیا تاکہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھریات
کروں، لیکن آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ جھے بیٹے اور انتظار کرتے کرتے
بہت دیر ہوگئی، حتی کہ میرے دل میں سے خیال آنے لگا کہ کمیں آپ کی روح
مبارک تو پرواز نہیں کرگئی، اور یہ سوچاکہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں ۔ کافی دیر
مبارک تو پرواز نہیں کرگئی، اور یہ سوچاکہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں ۔ کافی دیر
بہتے نہیں جب سجدہ سے اٹھے تو دیکھا کہ آپ کے چرے پر بڑی بشاشت کے آ جال
ہیں، میں نے پوچھاکہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آج میں نے اسامنظر دیکھا جو
بہتے نہیں دیکھا تھا، وہ سے کہ آپ نے آج اتنا طویل سجدہ فرما یا کہ اس سے پہلے اتنا
طویل سجدہ نہیں فرما یا، اور میرے دل میں سے خیال آنے لگا کہ کمیں آپ کی روح
برداز نہ کرگئی ہو، اسکی کیا وجہ تھی؟

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بات بہ ہے حضرت جرئیل علیہ السلام نے آکر کہا کہ میں تمہیں بشارت سنا ہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مخفص بھی ایک بار آپ پر درود بھیج گا، میں اس پر رحمت نازل کرو نگا اور جو مخف آپ پر سلام بھیج گامیں اس پر سلام بھیجو نگا، اس خوشخبری اور انعام کے شکر میں میں نے یہ سجدہ کیا۔

### درود شریف نه پڑھنے پر وعید

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کیلئے تشریف لائے۔ جس وقت ممبری پہلی سیر هی پر قدم رکھا، اس وقت زبان سے فرمایا "مین" پھر جس وقت دوسری سیر هی پر قدم رکھا۔ اس وقت پھر فرمایا "آمین" پھر جس وقت تیسری سیر هی پر قدم رکھا۔ پھر فرمایا "آمین" اسکے بعد "بین" پھر جس وقت تیسری سیر هی پر قدم رکھا۔ پھر فرمایا "آمین" اسکے بعد آپ نے خطبہ ویا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کریٹے تشریف لائے توصحابہ لے سوال کیا کہ یارسول اللہ، آج آپ نے ممبر پر جاتے ہوئے (بغیر کسی وعاک) موال کیا کہ یارسول اللہ، آج آپ نے ممبر پر جاتے ہوئے (بغیر کسی وعاک) جن مرتبہ "آمین" کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں ممبر پر جانے لگا۔ اس وقت جرئیل علیہ السلام میرے سامنے آگئے، انہوں نے تین وعائیں کیں، اور میں نے جرئیل علیہ السلام میرے سامنے آگئے، انہوں نے تین وعائیں کیں، اور میں نے اس وقت میں وعائیں نہیں تھیں، بلکہ بدوعائیں ان وعاؤں پر "آمین" کہا۔ حقیقت میں وہ وعائیں نہیں تھیں، بلکہ بدوعائیں تھیں،

آپ تضور کریں کہ معجد نبوی جیسامقدس مقام ہے، اور غالباً جمعہ کا دن ہے، اور خطبہ جمعہ کا دن ہے، اور خطبہ جمعہ کا وقت ہے، اور خطبہ جمعہ کا وقت ہے، اور دعا کرنے والے جبر کیل علیہ السلام ہیں، اور "آمین" کہنے والے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کسی وعاکی قبولیت کی اس سے زیادہ کیا گارنٹی ہو سکتی ہے، جس میں اتن چیزیں جمع ہو جائیں۔

پھر فرمایا کہ پہلی وعاحضرت جرئیل علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ محض برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بوھائے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرالے اور جنت حاصل نہ کرلے اسلئے کہ بعض او قات والدین اولا و کی ذرائی بات اور خدمت پر خوش ہو کر دعائیں دیدہے ہیں اور انسان کی مغفرت کا سامان ہو جا تا ہے، لہذا جس کے والدین بو ڑھے ہوں اور وہ انگی خدمت کر کے جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے ، اور اپنے گناہوں کو محاف نہ کر اسکے تو ایسامخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے ۔۔۔ یہ بد دعا حضرت جرئیل کراسکے تو ایسامخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے ۔۔۔ یہ بد دعا حضرت جرئیل علیہ السلام نے کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر " ہمن"

دوسری بدوعایہ کی کہ وہ مخفی ہلاک ہو جائے، جس پر رمضان المبارک کا پورا مهینہ گزر جائے، اسکے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے \_\_\_\_ کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہائے ڈھونڈتی -----

تیسری بد دعامیہ تھی کہ وہ محض ہلاک وبرباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیاجائے اور وہ مجھ پر درود نہ ہیجے۔ درود شریف نہ پڑھنے پراتن سخت وعید ہے لنذا جب بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کانام نای آئے تو آپ پر درود شریف پڑھنا چاہئے۔

(الرخ الكيرللبخارى، جلد عص ٢٢٠)

# مخقر رتين درود شريف

اصل درود شریف تو " درود ابراهیی " ہے، جو ابھی ہیں نے پڑھ کر سنایا، جس کو نماز کے اندر بھی پڑھ جی اگرچہ درود شریف کے اور بھی الفاظ ہیں نئین تمام علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ افضل درود شریف " درود ابراهیی " ہے، کیونکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کویہ درود سکھایا کہ اس طرح مجھ پر درود بھیجا کر د ابت جب بھی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر مرتبہ چونکہ درود ابراهیمی کا برد هنا مشکل ہوتا ہے، اسلئے درود شریف کا آسان اور مختصر جملہ یہ تبحیز کر دیا کہ

"صلى الله عليه وسلم"

اسکے معنی بیہ بیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے، اور سلام بھیجے، اس میں درود بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا ۔ لہٰ ذااگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کااسم گرامی سنتے وقت صرف "صلی اللہ علیہ وسلم "کمہ لیا جائے یا لکھتے وقت صرف "صلی اللہ علیہ وسلم " لکھدیا جائے تو درود شریف کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔

# «صلعم " يا صرف «ص " لكهنا درست نهيس

لین بہت سے حضرات کو یہ بھی طویل لگتا ہے ، معلوم نہیں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم "کھنے ہیں ان کو صلی اللہ علیہ وسلم "کھنے ہیں ان کو گھراہٹ ہوتی ہے۔ یا وقت زیادہ لگتا ہے ، یا روشنائی زیادہ خرج ہوتی ہے ، چنانچہ "صلی اللہ علیہ وسلم" کھنے کے بجائے "صلم" کھندیتے ہیں، یا بعض لوگ صرف "صلی اللہ علیہ وسلم" کھندیتے ہیں ۔ دنیا کے دوسرے سارے کاموں ہیں اختصار کی فکر نہیں ہوتی ، سارااختصار حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود

شریف لکھنے میں آتا ہے۔۔۔ یہ کتنی بردی محرومی اور بحل کی بات ہے۔ ارے! پورا "صلی اللہ علیہ وسلم" لکھنے میں کیا جڑ جائےگا؟

# درود شریف لکھنے کا ثواب

حالاتکه حدیث شریف میں ہے کہ اگر زبان سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تواس پر اللہ تعالی دس رخمیں نازل فرماتے ہیں، دس نیکیاں اسکے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور دس گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اگر تحریر ہیں ''صلی اللہ علیہ وسلم'' کوئی شخص لکھے تو حدیث شریف ہیں آ تا ہے کہ جب تک وہ تحریر باتی رہے گی اس وقت تک ملا تکہ مسلسل اس پر درود جیمجے رہیں گے۔

(زادالسيد، حفرت تعانوي ، بحاله جم الاوسط للطبراني)

اس سے معلوم ہوا کہ تحریر میں "مسلی اللہ علیہ دسلم" ککھاتواب جو هخص بھی اس تحریر کو پڑھے گا، اس کا نواب لکھنے والے کو بھی منے گا، شرا لکھنے کے وقت مختفراص یا صلح لکھنا یہ بوی بخیلی، کنجوس اور محرومی کی بات ہے، اسلنے مجھی ایسانسیس کرنا جائے۔

# محدثین عظام مقرب بندے ہیں

علم حدیث کے فضائل اور سیرت طیب کے فضائل کے بیان میں علاء کرام فے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس علم کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کوبار بار درود شریف پڑھنے کی توثی ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر مبارک آئیگا، وہ محنص ''صلی اللہ علیہ وسلم '' کے گا، اسلئے اسکو زیادہ سے زیادہ درود بھینے کی توفق ہو جاتی ہے، چنا نچہ فرمایا گیا کہ محدثین عظام جو علم حدیث کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں، اسلئے کہ بے درود شریف آئی بندے ہیں، اسلئے کہ بے درود شریف آئی فضائی علامی توفق عطافرمائے اور فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس میں اشتغال کی توفق عطافرمائے اور فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس میں اشتغال کی توفق عطافرمائے اور

#### اس کی قدر کرنے کی تونیق عطا فرمائے، آمین۔

# ملا نکه دعاء رحمت کرتے ہیں

"عن عامرب دبية رضوف عنه قال: سمعت رسول الله مول عنه قال: سمعت رسول الله مول عليه الملائكة ماصل على الملائكة ماصل على الملائكة ال

(ابن اجر، ابراب اتاسة الصلاة، باب الصلاة على التي صلى الله عليه وسلم)

حضرت عامر بن ربید رضی الله عنه فرماتے میں کہ میں نے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے، ملائکہ اسکے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اب جس کا دل جاہے، ملائکہ کی دعاء رحمت اپنے لئے کم کرلے یا زیادہ کرلے "

# دس رخمتیں، دس مرتبہ سلامتی

" وعن اب طلحة رمنواقع عنه ان رسول الله صلواقه عليه وسلم جاء ذات يومروالبشرى يرك في وجهه فقال الله جاء فل حب برشيل نقال الما يرضيك يا محمد ان لا يصلى عليك احدمن امتك الاصليت عليه عشرًا ولايسلم عليك احدمن امتك الاسلمت عليه عشرًا"

(سنن نسائى، كتاب السهو، باب فعل التسليم على التي صلى الله عليه (سنن نسائى، كتاب السهو، باب فعل التسليم على الله عليه (سلم)

حصرت ابو طلعه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی الله علیہ

وسلم اس طرح تشریف لاے کہ آپ کے چرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار تھے،
اور آکر فرمایا کہ میرے پاس حضرت جرئیل تشریف لائے۔ اور انہوں نے آکر
فرمایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ کیا آپ کے
راضی ہونے کیلئے یہ بات کاتی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی آپ
پر درود بھیج گاتو میں اس پر دس رحمین نازل کرو نگا، اور جو بندہ آپ پر سلام بھیج
گاتو میں اس پر دس مرتبہ سلامتی نازل کرو نگا۔

# درود شریف پہنچانے والے ملا تکہ

عمث ابن مسعود مضمان عنه قال: قال برسول الأعصل الله على و وسسلم: ان الله تفائل ملائكته سياحن ف الارض يبلغون من امتى مسلام.

(سنن نسائی، کتاب السهو، باب السلام علی النبی صلی الله علیه وسلم)
حضرت عبدالله بین مسعود رصنی الله عنه فرماتے ہیں که حضور اقدس صلی الله علیه
وسلم نے ارشاد فرما یا که الله تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جوز بین میں گھو متے
پھرتے ہیں، اور جو کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجا ہے، وہ فرشتے اس سلام کو مجھ تک پہنچا
دستے ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے تو وہ درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام لیکر پنچایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے فلال بن نلال نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے۔ انسان کی اس سے بردی کیا سعادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن میں اس کا نام پینچ جائے۔

(كتزالعمال صعث تمبر٢٢١٨)

#### میں خود درود سنتا ہوں

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جب میراکوئی امتی دور سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے تواس وقت فرشتوں کے ذریعہ دو درود بھی میک پنچایا جاتا ہے، اور جب کوئی امتی میری قبر پر آگر درود بھیجتا ہے، اور بید کوئی امتی میری قبر پر آگر درود بھیجتا ہے، اور بید کمتاکہ "السولان والسلام علیک یا رسول الله" اس وقت میں خود اسکے درود و سلام کو سنتا ہوں، (کنزالعمال، حدیث نمبر ۲۲۱۵) اللہ تعالی نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایک خاص قتم کی حیات عطافر مائی ہوئی ہے، اسلئے در درود بھیج تو یہ الفاظ کے:

"اَلَشَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَ شُولَ اللهِ

اور جب دور سے درود شریف بھیج تواس وقت درود ابراهیمی پڑھے،

و کھ، پریشانی کے وقت درود شریف پڑھیں

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آ دمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو، یا کوئی بیاری ہو، یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعاتو کرنی چاہئے کہ یا اللہ! میری اس حاجت کو پورا فرما و بیجے، میری اس پریشانی اور بیاری کو دور فرما و بیجے کیکن آیک طریقہ ایسا بتا تا ہوں کہ اسکی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور بی پورا فرمادیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو، اس دفت درود شریف کشرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمادیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کریں دلیل اسکی یہ ہے کہ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی

تخص حضور اقدس صلی الله علیه وسلم <del>کی خدمت می</del>س کوئی بدیه لا تا تو آپ اس بات کی لوشش فرماتے کہ اسکے جواب میں اس سے بھتر تحفہ اسکی خدمت میں پیش کروں ، تاکه اسکی مکافات ہو جائے، ساری زندگی آپ نے اس پر عمل فرمایا \_\_\_\_ بدورود شریف بھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بدیہ ہے ، اور چوککہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ھدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملا نکہ درود شریف آپ کی خدمت میں پنچائیں گے کہ آپ کے فلال امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے تو غالب مگمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس هدیہ کابھی جواب دیں گے ، وہ جوابی هدیہ میہ جو گاکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے وعاکریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ھدیہ بھیجا، اے اللہ، اس بندے کی حاجتی بھی سپ پوری فرمادیں۔ اور اسکی پریشانیاں دور فرمادیں \_\_\_ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاکر یہ نمیں کہ کتے کہ آپ حارے حق میں وعافرا ویجے، وعاکی ورخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے ۔ ہاں، ایک راستہ ہے کہ وہ یہ کہ ہم درود شريف كثرت سے بھيجيں، جواب ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم مهارے حق میں دعافرمائیں کے لندا وروو شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہے ۔ اس وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقل ہے کہ وہ بماری اور و کھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اسلئے دن بھرمیں کم از کم سومرتبہ درود شریف بڑھ لیا کریں۔ اگر پورا دروو ابراھیمی پڑھنے کی توفق ہو جائے تو بہت احِجاب، درنه مخضر درود پڑھ لیں:

" اللهُ مَ صَلَى عَلَى مُحَمَّدِ إِللَّهِ الْأُيِّ وَعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِمْ " اور مخفر كرنا چابولويه پڑھ ليل:

آلله عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِمُ

إ "صلى الله عليه وسلم" بإنه ليل، ليكن سوم تنبه ضرور برده ليل- اسكى بركت

ے اجرو تواب کے ذخیرے بھی جع ہو جائیں گے، اور انشاء اللہ اللہ کی رحمت سے دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہوگئی۔

# درود شریف کے الفاظ کیا ہوں؟

ایک بات اور سمجور کیں۔ یہ ورود شریف پڑھناایک عباوت مجی ہے، اور ایک دعابھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم پر کی جارہی ہے، اسلئے درود شریف کیلئے وہی الفاظ اختیار کرنے چاہئیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور علماء کرام نے اس پر مستقل کتابیں تکھدی ہیں کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے کونے کونے درود ثابت اور منقول ہیں، مثلاً حافظ سخادی رحمة اللہ علیہ نے کیک کتاب عربی ہیں تکھی ہے، "الالقول البدیع فی السّدة علی المبیب اللہ علیہ نے کیک کتاب عربی ہیں تمام درود شریف جمع کر دیتے ہیں، اسی طری حضرت تعانوی المشفیع " جس میں تمام درود شریف جمع کر دیتے ہیں، اسی طری حضرت تعانوی مصرت تعانوی رحمة اللہ علیہ نے درود شریف کے وہ تمام الفاظ اور صیفے جمع حضرت تعانوی رحمة اللہ علیہ نے درود شریف کے وہ تمام الفاظ اور صیفے جمع فرماد پنے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان کی فضیاتیں بیان فرمائی ہیں۔

# من گھڑت درود شریف نہ پڑھیں

لیکن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے اتنی کثرت سے درود شریف منقول ہونے کے باوجود لوگول کو یہ شوق ہو گیاہے کہ ہم اپنی طرف سے درود بناکر پڑھیں گئر لیا۔ کس نے درود لکھی گئر لیا، وغیرہ وغیرہ اور ان کے فضائل بھی اپنی طرف سے بناکر پٹش کر دیے کہ اسکو پڑھو گئو تو سے تو جائیگا، حالا نکہ نہ تو یہ الفاظ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اور نہ ان کے یہ فضائل منقول ہیں، بلکہ بعض کے توالفاظ بھی خلاف شرع ہیں، حتی

کہ تعض میں شرکیہ کلمات بھی درج ہیں، اسلئے صرف وہ درود شریف پڑھنے چاہئیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہیں، دوسرے درود نہیں پڑھنے چاہئیں ، گذا حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ کی کتاب '' زاوالسعید '' ہر فخص کے اپنے گھر میں رکھنا چاہئے اور اس میں بیان کئے ہوئے درود شریف پڑھنے چاہئیں۔

ای طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمه زکر یاصاحب رحمه الله علیه کالیک رساله ہے '' فضائل درود شریف '' وہ بھی اپنے گر میں رکھیں اور پڑھیں، در درود شریف کواپنے لئے بہت بڑی لعمت سمجھ کر اسکو دنلیف بنائیں۔

# درود شریف کا تکم

تمام علاء امت کااس بات پراتفاق ہے کہ ہر فخص کے ذمے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے، اور بالکل اس طرح فرض ہے جیسے نماز، روزہ، زکوۃ اور حج فرض ہیں، اسکی فرضیت کی دلیل قرآن کریم کی میہ آیت ہے:

اتَ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى النَّبِيْ، يَا يُفَا الَّذِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللَّلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُوالللْمُ الللْمُوالللْم

اوراس کے علاوہ جب بھی آیک ہی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی إر بار آئے، چاہے پڑھینے میں یا سننے میں آئے تواس وفت میں آیک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے آگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔

### واجب اور فرض میں فرق

واجب اور فرض میں عملی اعتبار ہے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اسلے کہ واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، فرض کو چھوڑنے والا بھی عمل کرنا ضروری ہے، فرض کو چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اور واجب کو چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص فرض کاا نکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص کے کہ نماز فرض نہیں ہے (معاذاللہ) تو وہ شخص مسلمان نہیں رہیگا۔ کافر ہو جائیگا۔ یاروزہ کی فرضیت کاا نکار کر دے تو کافر ہو جائیگا۔ یاروزہ کی فرضیت کاا نکار کر دے تو کافر ہو جائیگا۔ واجب کا نکار کر نے سے انسان کافر نہیں ہوتا، البتہ شدید گناہ گار اور فاسق ہو جائیگا البتہ شدید گناہ گار داجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار داجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار داجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار داجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار داخت دونوں ضروری ہیں۔

# هر مرتبه درود شریف پڑھنا چاہئے

البنته شریعت نے اس بات کالحاظ رکھاہے کہ جو تھم بندہ کو دیا جائے وہ قابل عمل ہو، للذااگر ایک ہی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کااسم گرامی بار بار لیا جائے تو صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے، اگر ہر مرتبہ درود شریف نہیں ہوگا، لیکن اگر ہر مرتبہ درود شریف نہیں ہوگا، لیکن ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضہ سے ہے کہ آیک ہی مجلس میں اگر بار بار بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر مرتبہ وہ درود شریف پڑھے ۔ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر مرتبہ وہ درود شریف پڑھے ۔ اگرچہ مخضرا ہی "حصلی اللہ علیہ وسلم" پڑھ لے۔

### وضو کے دوران درود شریف ردھنا

بعض اوقات میں درود شریف پرمنامتی ہے، مثلاً وضو کرنے کے دوران ایک مرتبہ درود شریف پرمنامتی ہے، اور بار بار پرمنے رَہنا اور زیادہ فضیلت کاسب ہے، اسلے ایک مسلمان کو چاہئے کہ جب تک وضو میں مشغول رہے، درود شریف پڑھتارہے، علاء کرام نے اسکومتی قرار دیا ہے۔ جب ہا تھ پاوک سن ہو جاگیں

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر درود شریف پڑھنے
کی تلقین فرائی ہے تواس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنا اس بماری کا
علاج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید سہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے
من ہو جانے کا الرحم ہو جائیگا ۔۔۔ جس کتا ہوں کہ یہ اس بماری کا علاج ہو، یا نہ
ہو، لیکن ایک مومن کو حضور اقد می صلی للہ علیہ وسلم پر درود جمینے اور درود شریف
کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک موقع ملا ہے، لنذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک
مسجد میں واخل ہوتے اور نکلنے وقت درود شریف

ای طرح مجد میں داخل ہوتے وقت اور مجد سے نظتے وقت بھی درود شریف پڑھنا مستحب ۔ ، ، چنانچہ مسجد میں داخل ہونے کی مسنون دعا یہ ہے اللّٰہُ اَذْتَحُ لِفَ اَبْدَابَ مَا مُحَمَّدِكَ اللهِ اللهِ مسجد سے نظنے کی مسنون دعا یہ ہے " بِسُسِعِ اللَّهِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَ شُولِ اللهِ • اَللَّهُ حَلَّى افْتَحُ لِنُ ابْوَابَ مَ حُمَيْكَ ؟

اور معجد سے نکلتے وقت اس طرح دعا پڑھنی چاہئے:

مُ مِسْسِدِ اللَّهِ وَ المَسْلَالَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ · اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّ

لنذاان دونوں مواقع پر درود شریف پڑھنامتنب ہے۔

#### ان دعاؤں کی حکمت

الله تعالی نے مجد میں داخل ہوتے وقت اور مجد سے نکلتے وقت ہے دو جیب دعائیں تلقین فرمائیں ہیں، فرمایا کہ داخل ہوتے وقت ہے دعا کرو کہ اے للہ، میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور مجد سے نکلتے وقت ہے دعا کرو کہ اے الله، میں آپ سے آپ کا نصل ما نگاہوں ۔ کویا کہ مجد میں داخل ہوتے وقت نصل کی دعا ما تھی، علاء نے ہوتے وقت نصل کی دعا ما تھی، علاء نے ان دونوں دعاؤں کی حکمت ہے بیان فرمائی کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں عام طور پر "رحمت" کا اطلاق آخرت کی نعمتوں پر ہوتا ہے، چنانچہ جب کی کا انتقال ہو جاتا ہے تواس کیلئے "رحمہ الله" یا "رحمۃ الله علیہ" کے الفاظ سے دعا کی جاتی ہے تواس کیلئے "رحمہ الله" یا "رحمۃ الله علیہ" کے الفاظ سے طور پر دنیاوی نعمتوں پر ہوتا ہے، مثلاً مال و دولت، بیوی ہے، گریار، روزی کمانے طور پر دنیاوی نعمتوں پر ہوتا ہے، مثلاً مال و دولت، بیوی ہے، گریار، روزی کمانے کے اسباب وغیرہ کو "دفشل" کما جاتا ہے ۔ النہ میرے لئے رحمت کے وروازے کھول دیجئے، لین آخرت کی دعا کرے کہ اے اللہ میرے لئے رحمت کے وروازے کھول دیجئے، لین آخرت کی دعا کرے کہ اے اللہ میرے لئے رحمت کے وروازے کھول دیجئے، لین آخرت کی دعوں کے بعد جھے الیں نعمتوں کے وروازے کھول دیجئے، لین آخرت کی دعوں کے بعد جھے الیں دعوں کے بعد جھے الیں دولت کے بعد جھے الیں دولت کے بعد جھے الیں دولت کے بعد جھے الیں دعوں کے بعد جھے الیں دولت کے بعد جھے الیہ دولت کے بعد جھے الیہ دی دولت کے بعد جھے الیہ دولت کے بعد جھے دولت کے بعد جھے الیہ دولت

عبادت کرنے کی توفیق عطافرہائے، اور اس طرح آب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرہائے، جس کے ذریعہ آپ کی رحمت کے لینی آخرت کی نعتوں کے دروازے مجھ ہر کھل جائیں اور آخرت کی نعتیں مجھے حاصل ہو جائیں۔

اور چونکہ معجد سے نکلنے کے بعد یاتو آدی اپنے گھر جائیگا، یا ملاز مت کیلئے و فتر میں جائیگا، یا اپنی دو کان پر جائیگا اور کسب معاش کریگا، اسلئے اس موقع پر بید دعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ، مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجئے، یعنی دنیاوی اندیں سے معلم سے میں میں سے معلم سے معلم

نعتوں کے دروازے کھول و بیجئے ۔۔۔
ایپ غور کریں کہ آگر انسان کی صرف بیہ دو دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر
انسان کو اور کیا چاہئے ؟ اسلئے کہ دنیا ہیں اللہ کا فضل مل گیا اور آخرے میں اللہ کی
رحمت حاصل ہوگئ، "اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ان دونوں دعاؤں کو قبول
فرمائے۔ آمین " ۔۔۔ اور جب یہ عظیم الثان دعائیں کرو تواس ہے پہلے ہمارے

نی محرصلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا کرو، اسلے کہ جب تم ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے توجو تکہ وہ درود توجمیں قبول ہی کرنا ہے، یہ ممکن نہیں کہ ہم اسکو قبول ند کریں۔ اسلے کہ ہم تو قبولیت کا پہلے سے اعلان کر چکے ہیں، اور

جب ہم درود شریف قبول کریں گے تواسکے ساتھ تمہاری میہ دعائیں ہمی قبول کر لیں گے، اور اگریہ دعائیں قبول ہو گئیں تو دنیاو آخرت کی نعتیں حاصل ہو گئیں۔ اسلئے مسجد میں جاتے وقت اور نکلتے وقت درود شریف ضرور پڑھ لیا کرو۔

اہم بات سے پہلے درود شریف

ای طرح حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرما یا که جب آدمی کوئی اہم بات کر ناشروع کرے ، یا اہم بات لکھے ، تواس سے پہلے الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے ، اور پھر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم پر درود جھیجے ، اسکے بعد اپنی بات کے یا لکھے ، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کے شروع میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے ، اس خطبه میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور توحید کا بیان ہوتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی رسالت کا بیان ہوتا ہے، اور اگر مختصرونت ہوتو آدمی صرف اتنا ہی سکہدے:

" غَيْمَدُهُ وَيُصَلِّيٰ عَلَىٰ مَا سُولِهِ ٱلكَّرِبْعِ

یعن ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سیجتے ہیں، یابیہ پڑھ لے۔

وَ الْحَمَدُ يِنْ وَكَفَىٰ وَسَلَا مُرْعَلَى عِبَادِةٍ الَّذِينَ اصْطَلَىٰ "

سے بھی مخفر درود شریف کی ایک صورت ہے۔ اندا جب بھی کوئی بات کمنی ہو، یا

کھنی ہو، اس وقت جمد و صلاۃ کمنی چاہئے۔ ہمارے یہاں توجب کوئی فخص با قاعدہ

تقریر کرتا ہے، اس وقت سے پڑھتا ہے: غَنَسَدُ ہُ وَنُسَیِّنی عَلا ہَ سُولِهِ

انْ کَوْرُنِیْ کَانُ صَحَابِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے ہاں سے

معمول تھا کہ کسی بھی مسئلے پر بات کرنی ہو چاہے وہ دنیوی مسائل ہی کیوں نہ ہوں

مثل خرید و فروخت کی بات ہو یارشے ناتے کی بات ہو توبات شروع کرنے سے پہلے

حمد و شااور درود شریف پڑھتے ہیں تو بہلے جمد و شاور درود شریف پڑھتے ہیں سے سامل کا کام

عرب کے اندر ابھی تک اس جملاک اور اسکا نمونہ کچھے کچھ موجود ہے کہ جب کسی کام

عرب کے اندر ابھی تک اس جملاک اور اسکا نمونہ کچھے کچھ موجود ہے کہ جب کسی کام

یماں سے سنت ختم ہوتی جارہی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے ہیں سنت ختم ہوتی جارہ ہے۔

### غصہ کے وقت درود شریف پڑھنا

علاء كرام نے فرمایا كہ جب آدمی كو غصر آرہا ہو، اور انديشہ يہ ہوكہ غصر كاندر كميں آپ سے باہر ہوكر كوئى كام شريعت كے خلاف نہ ہو جائے يا كميں ذيا وتى نہ ہو جائے، كى كو برا بھلانہ كہدے، ياكميں غصر كاندر مار پيك تك نوبت نہ ہو جائے، اس وقت غصر كى حالت ميں ورود شريف بڑھ لينا چاہئے،

درود شریف بردھنے سے انشاء اللہ عصہ معند آمو جائیگا، وہ عصہ قابو سے باہر نہیں ہوگا۔

عرب کے لوگوں میں آج تک بد بری اچھی رسم چلی آرہی ہے کہ جمال کہیں دو آدمیوں میں کوئی سخرار اور لڑائی کی نوبت آگئی تو فوراً اس وقت ان میں کوئی بیا کوئی تیسرا آدمی ان ہے کہتا ہے ۔ "صل علی النبی " لینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اسکے جواب میں دو سرا آدمی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے: "اللہم صل علی محمد وعلی ال محمد" بس اسی وقت لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور دونوں کا غصہ ختم ہو جاتی ہے، اور دونوں کا غصہ ختم ہو جاتی ہیں، اور دونوں کا غصہ ختم ہو جاتی ہید در حقیقت علاء کرام کی تلقین کا نتیجہ ہے کہ غصہ کو ٹھنڈ اکرنے کیلئے درود شریف بید در حقیقت علاء کرام کی تلقین کا نتیجہ ہے کہ غصہ کو ٹھنڈ اکرنے کیلئے درود شریف ہے۔ پڑھتا بہت مفید ہے ۔ اسلئے اسکو بھی اپنے در میان رواج دینے کی ضرورت ہے۔

### سونے سے پہلے درود شریف براهنا

اسی طرح علاء نے فرمایا کہ جب آوی سونے کیلئے بستر پر لیٹے، اس وقت وہ پہلے مسئون دعائیں پڑھے، اسکے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سوجائے، تاکہ انسان کی بیداری کا آخری کلام درود شریف ہوجائے ۔۔۔ یہ الی باتیں ہیں، جن پر عمل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت نہیں، اور کوئی وقت بھی فرچ نہیں ہوتا، اسلئے کہ تم سونے کیلئے لیٹے ہو، کوئی اور کام تو کر نہیں سکتے، اسلئے درود شریف پڑھتے رہو، یمال تک کہ نیند آجائے ۔ تاکہ تممارے اعمال کا خاتمہ بالخیر ہو چائے، اسکو بھی اپنا معمول بنا لینے کی ضرورت ہے، بسر حال، بید وہ مواقع تھے، جن چائے، اسکو بھی اپنا معمول بنا لینے کی ضرورت ہے، بسر حال، بید وہ مواقع تھے، جن میں درود شریف پڑھناعلاء نے مستحب بتایا ہے، ان کو اپ معمولات میں داخل کر لینا چاہئے۔

يوميه تين سومرتبه درود شريف

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کم از کم ضبح و شام تین سو مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہئے، حضرت مولانارشید احمد گنگوهی رحمة الله علیہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم دن چس تین سومرتبہ دروو شریف پڑھ لیا کرو، اور انشاء اللہ اسکی وجہ سے کثرت سے درود شریف پڑھنے والول جس تہمارا شار ہو جائیگا۔ ورنہ کم از کم سومرتبہ تو ضردر ہی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسکی تو تی عطافرمائے۔ آجین۔

#### درود شریف محبت بڑھانے کا ذرایعہ

اور ورود شریف پڑھے پر آخرت میں جو نیکیاں اور جواجر و تواب ملناہ، وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو قحض جتنی کرت سے ورود شریف پڑھے گا، اتنائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبت میں اضافہ ہوگا، اور جتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسم کی مجبت بڑھے گی، استے ہی انسان پر صلاح و فلاح کے دروازے کھلتے جائیں گے ۔۔۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک محالی نے فلاح کے دروازے کھلتے جائیں گے ۔۔۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک محالی نے پوچھا، یارسول اللہ! قیامت کب آئیگی؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے اسکی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت زیادہ نفلی نمازیں یا نفل روزے تو نہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:

" المرء مع من احب"

(تذي، كتاب الزهد، باب ماجاء ان المره مع من احب)

انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی۔ اندا جو محض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا، آخرت میں اللہ تعالی اسکو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی معیت بھی عطافرائیں ہے ۔۔۔ للذا ورود شریف پڑھنے کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائیگا۔ویسے توالحمد لللہ ہر مومن کے دل میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت ہے، کوئی من ایسانہیں ہوگا، جس کے دل میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت نہ ہو، لیکن محبت محبت میں بھی فرق ہوتا ہے، للذا جو محنی بھن وینازیا دہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، اسکے دل میں اتن ہی زیادہ محبت ہوگی ۔۔۔ اور یہ درود شریف کا کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے۔۔

#### درود شریف دیدار رسول کا سبب

بررگوں نے درود شریف پڑھنے کا ایک دنیادی فاکدہ یہ بھی بتایا ہے کہ جو شخص کرت سے درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسکو حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کا دیدار بھی نصیب فرہائیں گے ۔۔۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے علاء کرام بیں سے ہیں، یہ وہ بررگ ہیں جنہوں نے دین و دنیا کے علوم بیں سے کوئی علم ایسانہیں چھوڑا، جس پر کوئی کتاب نہ کاسی ہو، ے علم تغییر پر، علم حدیث پر، فقہ پر، بلاغت پر، خوپر، حیاب پر گویا ہر موضوع پر آپ کی تقین کتابیں ہیں۔ جن بیں آپ کی تھین موجود ہے، اور پھر علم تغییر پر آپ کی تین کتابیں ہیں۔ جن بیں سے ایک اس (۸۰) جلدوں پر مشتل ہے، جس کا نام ہے "مجمع الجرین" دوسری تغییر ہے " جلالین" ان کی کاسی ہوئیں ساری کتابیں آگر آج کوئی فخص پڑھنا چاہے تو اس کیلئے پوری عمر در کار ہے۔ دوسری تغلیر آگر آج کوئی فخص پڑھنا چاہے تو اس کیلئے پوری عمر در کار ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال کی عمر کے اندر اندر اندر سیو تھیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پالیس سال کی عمر کے اندر اندر سیو تھیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پالیس سال کی عمر کے اندر اندر سید تمیام تصانیف کھیں اور اسکے بعد اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کیلئے فارغ کر لیا۔

### جا گتے میں حضور کی زیارت

ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت عطافرہائی کہ ۲۵ مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاستے میں اور بیداری کی حالت میں زیارت ہوئی، اور بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کشف کی ایک فتم ہے، کسی نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت! ہم نے ساہ کہ آپ نے ۲۵ مرتبہ بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ ہمیں ہمی جائے کہ وہ کیا عمل ہے جبکی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کواس دولت سے سرفراز فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں توکوئی خاص عمل نہیں کرتا، البت اللہ تعالیٰ کا جمعے پریہ خاص فضل رہا ہے کہ میں سازی عمر درود شریف بہت کشرت سے پڑھتار ہوں، چلتے، پھرتے، اشحتے، کہ میں سازی عمر درود شریف بہت کشرت سے پڑھتار ہوں، چلتے، پھرتے، اشحتے، ورود شریف پڑھتار ہوں۔ شاید اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جمعے یہ دولت عطافرہائی ہو۔

### حضور کی زیارت کا طریقه

بسرحال، بزرگوں نے تکھا ہے کہ آگر کسی فض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ جمعہ کی رات میں دور کعت نفل نماز اس طرح پڑے اسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ جمعہ کی رات میں دور کعت نفل نماز اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد اا مرتبہ سے درود شریف پڑھے:
افلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سومرتبہ سے درود شریف پڑھے:
اُللَّ مِنْ صَلِّ عَلَی مُحَمَّد اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَعَلَی اللهِ وَلَمْ عَلِیهِ
وَبَادِكُ وَسَلِمَ عَلَی مُحَمِّد اللهِ عَلَی الله وَلَمْ عَلِیهِ
اگر کوئی فحص چند مرتبہ سے عمل کرے تو اللہ تعالی اسکو حضور
اقد س صلی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمادیتے ہیں۔

بشرطیکہ شوق اور طلب کائل ہو اور مناہوں سے بھی بچتا

# حفرت مفتى صاحب كانداق

لیکن تحی بات میہ ہے کہ ہم کماں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کمان؟ چنانچه میرے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رحمته الله علیه كى خدمت مين أيك صاحب آئے ، اور كها حضرت! مجھے كوئى الياوظيد بناد يجيّے جسكى برکت سے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، حضرت والدصاحب رحمة الله عليہ نے فرما يا بھائی، تم بڑے حوصلہ والے آ دمی ہو کہ تم اس بات کی تمناکر رہے ہو کہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ، ہمیں توبیہ حوصلہ نہیں ہو تا کہ بیہ تمنابھی کریں، اسلئے کہ ہم کہاں ؟اور نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي زيارت كمال؟ اور أكر زيارت موجائے تواس كے آ داب، اسكے حقوق اور اسکے نقاضے کس طرح پورے کریں گے ، اسلئے خود اسکے حاصل کرنے كى نە تۈكوشش كى، اور نەتم جى اس قتم كے عمل كيھنے كى نوبت آئى جس كے ذريعيہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہو جائے ، البتہ آگر الله تعالیٰ اپنے نضل سے خود بی زیارت کرادیں تو بیران کاانعام ہے، اور جب خود کرائیں گے تو پھر اسکے آداب کی بھی نوفق بخشیں گے۔

حضرت مفتی صاحب" اور روضه اقدس کی زیارت

حضرت والد صاحب رحيمة الثدعليه جب روضه اقدس ير حاضر ہوتے تو مجھی روضہ اقدس کی جالی کے قریب نہیں جاتے تھے۔ بلکہ بھیشہ کا یہ معمول دیکھا کہ جالی کے سامنے جو ستون ہے اس ستون سے لگ کر کھڑے ہو جاتے، اور اگر کوئی آ دی کھڑا ہو آ تو اسکے چیچے جاکر کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن خود فرمانے گئے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں بیہ خیال پریا ہوا ک

شاید توبرداشتی القلب ب، اس وجہ سے جالیوں کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے بندے ہیں جو جالی کے قریب ہونے اور اس سے چینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سر کار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قرب حاصل ہو جائے وہ نتمت ہی نتمت ہے، سیکن میں کیا کروں کہ میراقدم آگے بردھتاہی نہیں جائے وہ نتمت ہی جھے یہ خیال آیا، اس وقت بچھے یہ محسوس ہوا کہ روضہ اقدس کی طرف سے یہ آواز آرن ہے کہ:

" بیہ بات لوگوں تک پہنچا دو کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کر تاہے، وہ ہم سے قریب ہے، خواہ ہزاروں میل دور ہو، اور جو شخص ہماری سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ ہم سے دور ہے، خواہ وہ ہماری جالیوں سے چمٹا کھڑا ہو"

چونکہ اس میں تھم بھی تھا کہ "اوگوں تک بیات پہنچادو" اسلئے میرے والد صاحب قدس الله مرہ اپنی تقاریر اور خطبات میں بیا بات لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تنے، لیک بیات کہ ایک زیارت کرنے والے نے جب روضہ اقدس کی زیارت کی تواسکو روضہ اقدس پر یہ آواز سائی دی اسکے مرتبہ تنائی میں بتایا کہ بیہ واقعہ میرے ہی ساتھ وہیں آیا تھا۔

### اصل چیزسنت کی اتباع

حقیقت سے کہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اگر یہ حاصل ہے تو پھر انشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہے۔ فرانہ کرے، اگر یہ چیز حاصل نہیں تو آ دمی چاہے کتنابی قریب پہنچ جائے، روضہ اقدس کی جالیاں تو کیا، بلکہ حجمو اقدس کے اندر بھی چلا جائے، تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے اتباع سنت کی دولت عطافرہا دے۔ آ ہین۔

### درود شریف میں نے طریقے ایجاد کرنا

ویے تو درود شریف کی کرت افضل ترین عمل ہے، لیکن ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ای وقت تک پہندیدہ ہے، جب تک ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، لیکن اگر کسی کام کے اندر اپنی طرف ہے کوئی طریقہ ایجاد کر لیا، اور اسکے مطابق کام شروع کر دیا، تو اس ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی ۔۔۔ چنا نچہ درود شریف کے بارے میں آجکل بہت ہے ایسے طریقے چل پڑے ہیں، جو اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے نہیں ہیں، اس صورت میں انسان میہ مجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے نہیں ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متائے ہوئے طریقے اللہ اور اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، اسلے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، اسلے حقیقت میں ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

یہ طریقہ بدعت ہے

مثلاً آجکل درود و سلام سجیج کامطلب بیہ ہو گیا کہ درود و سلام کی نمائش کروچنانچہ بہت ہے آ دمی ملکر کھڑے ہو کر لاؤڈ اسپیکر پر زور زور ہے ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں:

" ٱلعَسْلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ

اور یہ سیحصتے ہیں کہ درود وسلام کالبیجنے کائی طریقہ ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص گوشہ تنمائی میں بیٹھ کر درود وسلام پڑھتا ہے تواسکو درست نہیں سیحصتے، اور اسکی اتنی قدر و منزلت نہیں کرتے، حالاتکہ پوری سیرت طیبہ میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں بھی سید مروجہ طریقہ نہیں ماتا، جبکہ صحابہ کرام میں سے ہر شخص مجسم درود تھا، اور صبح سے لیکر شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا

اس ہے بھی بڑی بات ہے ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے میں شامل نہ ہو تواسکو ہے طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسکو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت نہیں، یہ درود و سلام کا منکر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ طعنہ دینا اور زیادہ بری بات ہے ۔ خوب سمجھ لیجئ، درود بیجنے کا کوئی طریقہ اس طریقے سے ذیادہ بمتر نہیں ہو سکتا جو طریقہ نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہو، وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک صحالی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ پر درود بیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں درود ابراھیمی پڑھا اور فرمایا کہ اس طریقے سے درود شریف پڑھا کرو۔

#### نماز میں درود شریف کی کیفیت

دوسری طرف بید دیمیئے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو نماز کا ایک حصہ بنایا ہے، لیکن نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کھڑے ہوکر پڑھی جاتی ہے، سورۃ کھڑے ہوکر پڑھی جاتی ہے، سورۃ کھڑے ہوکر پڑھی جاتی ہے، لیکن جب درود شریف کا موقع آیا تو فرمایا کہ تشد کے بعد اطمینان کے ساتھ ، ادب کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔

بسرحال دیے تو کوڑے ہو کر درود شریف پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا، ہیں ہے کی ایک پڑھنا، ہر حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے ۔ لیکن ان میں سے کسی ایک طریقے کو خاص کر کے مقرر کرلیٹا، اور اسکے بارے میں سے کمنا کہ سے طریقہ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں ذیادہ بمتر اور افضل ہے، سے بنیاد اور غلط ہے۔

کیا درود شریف کے وقت حضور تشریف لاتے ہیں؟ اور یہ طریقہ اس وقت اور زیادہ غلط ہو گیا جب اسکے ساتھ ایک خراب عقیدہ بھی لگ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تواس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یا آپ کی روح مبارک تشریف لاتی ہے، اور جب آپ تشریف لارہے ہیں تو ظاہرہے کہ آپ کی تعظیم اور تحریم میں کھڑے ہونا چاہئے، اسلئے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ۔۔۔

ہتاہے یہ بات کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں یہ کمال سے ثابت ہے؟ کیا قرآن کریم کی آیت ہے، یا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث ہے، یا کسی صحابی کے قبل سے ثابت ہے؟ کمیں بھی کوئی ثبوت نہیں، یہ حدیث ۔ جی ہیں نے آپ کے مانے پڑھی، اس کواگر غور سے پڑھ کیں توبات سمجھ میں آجائیگی، وہ کہ:

ان الله تعالى ملائكة سيامين ف الاسم عن ببلغوف من امنى السلام المعاللة عليه حفرت عبدالله بن كريم صلى الله عليه حفرت عبدالله بن كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه الله تعالى كے كھم فرشتے اليے ہيں جوسارى زمين كا چكر لگاتے رہے ہيں، اور ان كا كام بيہ ہے كہ جو فحض ميرى امت ميں سے جمھ پر درود وسلام

بھیجا ہے، وہ مجھ تک پنچاتے ہیں۔

و میکھئے اس صدیث میں یہ تو بیان فرمایا کہ فرشتے مجھ تک ورود شریف پہنچاتے ہیں، لیکن کسی صدیث میں یہ نہیں آیا کہ جمال کہیں درود بڑھا جارہا ہوتا ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔

ہریہ دینے کاادب

پھر ذراغور توکریں کہ میہ درود شریف کیا چیزہے؟ یہ درود شریف ایک ہدیہ اور تخفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے، اور جب کسی بزے کو کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے تو کیااسکو یہ کما جاتا ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم آپ کی خدمت میں تخفہ پیش کریں گے؟ یااسکے گھر بھیجا جاتا ہے؟ ظاہرے کہ جس محض کے دل میں اپنے بزے کی عزت اور احرام ہوگا، وہ بھی اس بات کو گوارہ نہیں کر بھا کہ وہ بڑے سے یہ کے کہ آپ ہدیہ تبول کرنے کیے میرے گھر آئیں، وہاں آکر ہدیہ لے لیں ۔۔۔ بلکہ وہ مخض بیشہ یہ چاہے گا کہ وہ کہ یاتو میں خود جاکر اسکو ہدیہ چیش کروں، یاکسی اپنے نمائندے کو بھیجے گا کہ وہ ادب اور احزام کے ساتھ اسکی خدمت میں سے ہدیہ پہنچا دے ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے تواہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پہنچانے کیلئے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ آپ کا امتی جمال کہیں بھی ہے، اسکویہ حق حاصل ہے کہ وہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ چیش کرے، اور پھر اس درود شریف کو وصول کر کے آپ تک پہنچانے کیلئے اللہ تعالی نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو نام لیکر پہنچاتے ہیں کہ آپ کے قلاں امتی نے جو قلاں جگہ رھتا کر رکھے ہیں، جو نام لیکر پہنچاتے ہیں کہ آپ کے قلاں امتی نے جو قلاں جگہ رھتا ہے، آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔

## بير غلط عقيده ب

لین اسکے بر خلاف ہم نے اپنی طرف سے میہ طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ ہم
درود شریف وہاں تک نہیں پہنچائیں کے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ لیے
کیلئے خود ہماری خدمت میں آناہوگا، جب آپ ہماری مجد میں تشریف لائیں گے نو
اس وقت ہم ہدیہ پیش کریں گے ۔۔۔ حالانکہ یہ ادب اور تعظیم کے خلاف ہے کہ
ان وقت ہم ہدیہ پیش کریں گے ۔۔۔ حالانکہ یہ ادب اور تعظیم کے خلاف ہے کہ
اپ بڑے کو ہدیہ وصول کرنے کیلئے گھر بلایا جائے کہ یمال آگر مجھ سے ہدیہ
وصول کر لو۔۔۔

لنذا یہ تصور کہ جب ہم یماں پیٹے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کو لینے خدمت میں درود شریف کو لینے خدمت میں درود شریف اور چونکہ خود ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں توہم ان کی تعظیم کیلئے کو سے ہو جاتے ہیں۔ یہ تصور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیلئے کو سے ہو جاتے ہیں۔ یہ تصور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے بالکل مطابق نہیں، اسلئے درود شریف ہمینے کا یہ تصور اور یہ طریقہ

درست نہیں۔ جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ طریقہ افتیار کرنا چاہئے۔

### آہستہ اور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیں

دوسری طرف قرآن کریم نے فرمایا کہ جب شہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہو، یا اللہ کاذکر کرنا ہو تو جتنا آ ھستگی اور عاجزی سے کروگے، اتناہی زیادہ افضل ہوگا، چنانچہ فرمایا

\* أَدْعُوا مَ بَّكُمُ نَضَرُّمَّا قَخُنْيَةٌ "

(الامراف،٥٥)

لین اپنے رب کو عاجزی اور آھستگی کے ساتھ پکارو۔ اب در وشریف میں تم اللہ تعالی کو بلند آواز سے پکار رہے ہو، الدھم صل علی محمہ "اے اللہ، محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سجیجے یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ جتنا آھستگی کے ساتھ اوب کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہجیجیں گے، اتنا ہی افضل موگا۔ لہذا درود شریف سیجنے کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی طریقہ محمل کر درود شریف سیجے گاتو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پندیدہ طریقہ نہیں ہوگا۔

### خالی الذھن ہو کر سوچئے

آجكل فرقد بندياں ہو مئى ہیں، اور اس فرقد بنديوں كى وجہ سے يہ صور تحال ہو مئى ہے كہ آگر كوئى صحح بات كے توجى كان اسكو سننے كيلے تيار نہيں ہوتے، يہ بات ميں كوئى عيب جوئى كے طور پر نہيں كدر باہوں، بلكہ در د مندى كے ساتھ، دل سوزى كے ساتھ حقیقت حال بیان كرنے كيلئے كمدر باہوں، اسلئے اس حقیقت كو سجھنے كى ضرورت ہے، محض طعنہ دیدیناً لہ فلال فرقہ تو درود بشریف كامنكر

ہے، ان کے دل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اس طرح طعنہ دینے ہے بات نہیں بنتی، اگر ذرا کان کھول کر بات سنی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ کیا ہے؟ تب جاکر حقیقت حال واضح ہوگی۔

# تم بسرے کو نہیں پکار رہے ہو

ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام کمیں تشریف لے جارے تھے تو انہوں نے راستے میں بلند آوازے ذکر کرنااور دعا کرنی شروع کردی، حضور مسلی الله علیہ وسلم نے ان کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ آھستگی کے ساتھ دعا کرو، اور فرمایا کہ:

#### \* النكم لا تدعون اصد ولا خابًا \*

یعنی تم بهرے کو نہیں بکار رہے ہو، اور نہ الی ذات کو پکار رہے ہوجو تم سے غائب ہے، وہ تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، اسلئے اسکو پکارنے کے لئے آواز زیادہ بلند کرنے کی ضرورت نہیں، اسلئے اسکو آھستگی، اور ادب کے ساتھ پکارو ۔ یہ طریقہ حضور اقد سلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا۔ الله تعالی ہم سب کواس طریقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ اور درود شریف کو اسکے صحیح آ داب کے طریقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ اور درود شریف کو اسکے صحیح آ داب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطافرمائے۔

وآخردهوانا التحديثة وبالعالمين



خطاب سے حضرت مولا نامحدتی عثمانی صاحب مظلیم ضبط و ترتیب سے محدعب وانتر مین تاریخ سے ۱۱ اگست ۱۹۳۸ شغل نماز جعد مقام سے جامع سی دنعان لبیارچک کراچی جبلد سے نمبر ا بشعر الله التخفيف التعيشية

# ناپ نول میں کمی اور دوسروں کے حق ادا کرنے میں کو تاہی

الحمد بله خمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به ونتوكل عليه ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهدة الله فلامنى له ، ومن بينله فلاها دكك ، واللهدائ لا الله الا الله وحدة لا شربك له ، واللهدان سيدنا و نبينا و مولانا محمد اعبدة ومرسوله ، صلانت تعليا عليه وعلى اله واصابه و بام ل وسلم تسليمًا كثيرًا - إما بعد:

فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ التَّيْطَانِ الرَّحِيثِيمِ بِسُعِ اللهِ الدَّحَمْنِ الرَّحِيثِمِ وَيُنْ مِنْ الدَّحَمْنِ الرَّحِيثِمِ وَيُلُ يَلْمُطَفِّفِينَ ﴾ اللَّذِيْتِ إِذَا احْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ أَقُولَاكُالُوهُ مُم وَيُلْ يَلُومُ عَظِيْهِم أَلَا يَظُنُ أُولَيْكَ اللَّهُ مُعَمَّبُعُولُونَ فُلِيوْمِ عَظِيْهِم أَلَا يَظُنُ أُولَيْكَ اللَّهُ مُعْمَّبُعُولُونَ فُلِيوْمِ عَظِيْهِم أَلَا يَظُنُ أُولَيْكَ اللَّهُ مُعْمَّدُ فُونَ فُلِيوْمِ عَظِيْهِم أَلَا يَقُلُ لَي يَعْمَ يَفُومُ المَعْنِينَ : ١٣١)

امنت بابشه صد قرانشُّ مولانا العظيب ، وصد ق س سوله النبي الحكربية و غن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ، والعمد بنشه رب العالمين .

كم تولنا، أيك عظيم كناه

بزرگان محرم اور برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورة مطففین کی ابتدائی آیات تلاوت کیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک

بہت بڑے گناہ اور محصیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ گناہ ہے "کم ناپنا اور کم توجہ فرمایا ہے، وہ گناہ ہے "کم ناپنا اور کم تولئ" یعنی جب کوئی چیز کسی کو بیچی جائے تو جتنا اس خرید نے والے کا حق ہے، اس سے کم تول کر دے۔ عربی میں کم ناپنے اور کم تولئے کو " تطفیف" کما جاتا ہے، اور میں دین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اور میہ " نطفیف" کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ وہ یہ کہ دوسرے کا جو بھی حق ہمارے ذمے واجب ہے، اس کواگر اس کاحق کم کر کے دمیں تو یہ " مطفیف" کے اندر واضل ہے۔

#### آيات كالرجمه

آیات کا ترجمہ بیے ہے کہ کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لئے افسوس ہے، (اللہ تعالیٰ نے "ویل" کالفظ استعال فرمایا، "ویل" کے ایک معنی تو "افسوس" ك آتے إلى دوسرے معنى اس كے بيس "ورو تاك عذاب" اس ووسرے معنی کے لجاظ سے آیت کا ترجمہ میہ ہوگا کہ) ان لوگوں مرور و ناک عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم دیتے ہیں۔ اور کم ناسیتے اور کم تولتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جیں کہ جب دوسروں سے اپناحق وصول کرنے کاموقع آتاہے تواس وقت اپنا حق بورا بورا کیتے ہیں۔ (اس وقت تو ایک ومزی بھی چھوڑنے کو تیار شیں ہوتے۔ ) لیکن جب دوسروں کو ٹاپ کریا تول کر دینے کا موقع آیا ہے تواس وقت ( ڈنڈی مار دیتے ہیں ) کم کر دیتے ہیں۔ (جتناحق دینا جائے تھا۔ اتنانہیں ویتے)۔ (آگ اللہ تعال فرمارہے میں کہ) 'کیاان لوگوں کو بیہ خیال نہیں کہ ایک عظیم ون میں دوبارہ زندہ کئے جائمیں گے، جس ون سارے انسان رب العالمين كے سامنے پش ہونگے" (اور اس وقت انسان كو اينے جھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پوشیدہ رکھناممکن نہیں ہوگا، اور اس دن ہمراا عمال نامہ ہمارے سامنے آجائے گا، توکیان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ اس وقت کم ناپ کر اور کم

تول کر دنیا کے چند نکوں کا جو تھوڑا سافائدہ اور نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ چند نکوں کا قائدہ ان کے لئے جنم کے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اس لئے قرآن کریم نے بار بار کم ناپنے اور کم تولئے کی برائی بیان فرمائی، اور اس سے بیخنے کی تاکید فرمائی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان قرمایا)۔

# قوم شعيب عليه السلام كاجرم

حضرت شعب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیج گئے۔ اس وقت ن کی قوم بہت می سعصیہ ہوں اور نافرہ نیوں میں جتلائقی، کفر، شرک اور بت پرستی میں تو جتنا تھی۔ اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپنے اور کم تولئے میں مشہور تھی، تجارت کرتے تھے، دوسری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت یہ کرتے تھے کہ مسافروں کو راستے میں ڈرایا کرتے اور ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے کہ مسافروں کو راستے میں ڈرایا کرتے اور ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے چنا نچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کفر، شرک اور بت پرستی سے منع کیا۔ اور توحید کی وعوت دی، اور کم ناپنے کم تو لئے اور مسافروں کو راستے میں ڈرانے اور ان پر حملہ کرنے سے نبینے کا تھم دیا، لیکن وہ قوم مسافروں کو راستے میں ڈرانے اور ان پر حملہ کرنے سے نبینے کا تھم دیا، لیکن وہ قوم میں بدا تمالیوں میں مست تھی، اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مانے کے بجائے ان سے میہ یوچھا کہ:

" أَصَلَوْتُكَ ثَاْمُرُكَ آَثُ نَّرُكَ مَايِعُبُدُ "بَا َوُنَا آَوُ آَنُ نَفْعَلَ الْمَاوُبُدُ "بَا وُنَا آَوُ آَنُ نَفْعَلَ الْمَوَالِكَ مَا يَعْبُدُ "بَا وُنَا آَوُ آَنُ نَفْعَلَ الْمُوَالِكَ مَا نَتَوُ

( NZ : 150 T 150)

یعن کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا تکم دے رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء واجداد عبادت کرتے تھے، یاہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں، تصرف کرنا چھوڑ دس۔ سے ہمارا مال ہے ہم اس جس طرح چاہیں، حاصل کریں چاہے کم طول کر حاصل کریں یا کم تاپ کر حاصل کریں۔ یا دھوکہ دے کر حاصل کریں۔ تم ہمیں روکنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ مجھاتے رہے۔ اور اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن سے لوگ بازنہ آئے۔ اور بالا خران کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ مانے والوں کا ہوتا ہے، وہ سے کہ اللہ تعالی نے ان پر ایساعذاب بھیجا جو شاید کسی اور قوم کی طرف نبیں بھیجا گیا۔

# قوم شعیب علیه السلام پر عذاب

وہ عذاب ان پراس طرح آیا کہ پہلے تین دن متواز پوری بہتی ہیں سخت گرمی پڑی، اور ایسا معلوم ہورہا تھا کہ آسان ہے انگارے برس رہے ہیں، اور زہن آگ اگل رہی ہے، جس اور پہٹ نے ساری بہتی والوں کو پریشان کر دیا، تین دن کے بعد بہتی والوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بادل کا اگرا بہتی کی طرف آرہا ہے، اور اس بادل کے نیچ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، چوکلہ بہتی کے لوگ تین دن سے سخت گرمی کی وجہ ہے بلبلائے ہوئے تھے۔ اس لئے سارے بہتی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بہتی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بہتی ہوئے تھے۔ اس لئے سارے بہتی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بہتی ہوئے تھے۔ اس لئے سارے بہتی والے بہت ہوائی ماتھ عذاب نازل کر دیاجائے، پنانچہ جبوہ جمع کرنا چاہج تھے آگہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیاجائے، چنانچہ جبوہ بہت جمع کرنا چاہج تھے آگہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیاجائے، چنانچہ جبوہ سب وہاں جمع ہوگئے تو دبی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آربی تھی۔ اس میں سب وہاں جمع ہوگئے تو دبی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آربی تھی۔ اس میں سب وہاں کرخم ہوگئے۔ اور ساری قوم ان انگاروں کانشانہ بن کر جملس کر خم ہوگئے۔ اس واقعہ کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ کر جملس کر خم ہوگئے۔ اس واقعہ کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ کر جملس کر خم ہوگئے۔ اس واقعہ کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ کی جو کہ اس کر خم ہوگئے۔ اس واقعہ کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ کر جملس کر خم ہوگئے۔ اس واقعہ کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ کی کرانی ہیں۔ اس واقعہ کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ کی دیائی کرانے کی دوران الفاظ سے اشارہ کی دیائی کرانے کیائی کرانے کیائی کرانے کیائی کرانے کرانے کیائی کرانے کیائی کرانے کرانے کیائی کرانے کیائی کرانے کیائی کرانے کرانے کیائی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کیائی کرانے کرنے کرانے کر

" فَكَذَّ ثُولُهُ فَاكَذَهُ مُ عَذَابُ يُومِ الظُّلَّةِ "

(سورة الشعراء:١٨٩)

ترجمہ: بین انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کے نتیج میں ان کو سائران والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔

أيك اور جكه فرمايا:

 أنينك مسليخه م لع شُنكَ قِن بَعْدِ هِدُ إِلَّا قَلِينَلًا وَكُنَّا عَنْ الْعُرِيثِينَ 

 خَنُ الْعُرِيثِينَ 

(سورة القصص: ۸۹)

یعنی سے ان کی بستیال دیکھو، جو ان کی ہلاکت کے بعد آباد بھی منسی ہوسکیس، گربست کم، ہم ہی ان کے سارے مال و دولت اور جائداد کے وارث بن گئے ۔۔۔۔۔ وہ تو سے سمجھ رہے تھے کہ کم ناپ کر، کم تول کر، طاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گے، لیکن وہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی۔

# یہ آگ کے انگارے ہیں

آگر تم نے ڈنڈی مار کرایک تولد، یا دو تولد، ایک چھٹائک یا دو چھٹائک مال خریدار کو کم دے دیا، اور چند پھیے کمالئے، دیکھنے میں توبہ پھیے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں۔ جس کو تم اپنے ہیٹ میں ڈال رہے ہو، حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> " إِنَّ الَّذِيُّتَ يَاْكُلُوْنَ اَمُوَالَ الْيَتِثْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِ هُ فَامُ الْ وَسَيَفُ لَوْنَ سَعِيْرًا "

(سورة النساء: ١٠)

يعنى جولوگ يتيمول كامال ظلما كهاتي بين- وه در حقيقت

14.

اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جو لقمے طلق سے پنچ اتر رہے ہیں، اگر چہ دیکھنے رہے ہیں، اگر چہ دیکھنے میں وہ روبی بیسہ اور مال و دولت نظر آرہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے رہے مال و دولت کر کے رہے ہیں۔ رہے پنسے اور یہ مال و دولت و نیا میں بھی جابی کا دنیا میں بھی جابی کا دراچہ ہے۔ اور آخرت میں بھی جابی کا ذراچہ ہے۔

# اجرت کم رینا گناہ ہے

اور سہ کم ناپنااور کم تولناصرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ بلکہ کم ناپنااور کم تولناصرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ بلکہ کم ناپنااور کم تولناا پنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنصما جو امام المفسرين بيں، سورة مطففين کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"شَدة العدّاب يقمشدُ للمطففين من الصّلاة والزكاة والعساء وغير ذلك من العبادات :

( تور المقبال من تغیراین مبال : سورة مطنفین )

یعنی قیامت کے روز سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہو گاجوا پی

ثماز ، ذکوۃ اور روزے اور دوسری عبادات میں کمی کرتے

ہیں " ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں کو تابی کرنا۔ اس
کو پورے آ داب کے ساتھ ادا نہ کرنا بھی تطفیف کے اندر
واضل ہے۔

#### مزدور کو مزدوری فوراً دے دو

یا مثلاً ایک آقامزدور سے پورا پورا کام لیتا ہے، اس کو ذراسی بھی سولت دینے کو تیار نہیں ہے، اور پوری دینے کے وقت اس کی جان ثکتی ہے، اور پوری تنخواہ نہیں دیتا۔ ٹال مثول کر تا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور تطفیف میں داخل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے:

اعطوا الاجمير اجراة قبل ان يجع عرقه

(ابن اج ابواب الاحکام، باب اجرالاجراء۔ حدیث نبر ۲۳۸۸)

یعنی مزدور کواس کی مزدوری پسینہ خٹک ہونے سے پہلے اواکر
دو () اس لئے کہ جب تم نے اس سے مزدوری کرالی کام
لے لیاتواب مزدوری دینے میں آخیر کرنا جائز نہیں۔
نوکر کو کھانا کیسا دیا جائے؟

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکر رکھا، اور نوکر سے یہ طے کیا کہ جہیں ماہانہ اتنی شخواہ دی جائے گا، لیکن جب کھانے کا مختواہ دی جائے گا، لیکن جب کھانے کا وقت آیاتو خود تو خوب پلاؤ زر دے اڑائے۔ اعلی درج کا کھانا کھایا، اور بچا کچا کھانا جس کوایک معقول اور شریف آدی بیندنہ کرے۔ وہ نوکر کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بھی '' تطفیعت '' ہے، اس لئے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا مطلب یہ ہے کہ تم اس کوائن مقدار میں ایسا کھانا دو گے جوایک معقول آدی بیٹ بھر کر کھا سکے، لندا اب اس کو بچا کچا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور معقول آدی بیٹ بھر کر کھا سکے، لندا اب اس کو بچا کچا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ ناانصافی ہے لندا یہ بھی '' تطفیعت '' کے اندر داخل ہوگی۔

ملازمت کے او قات میں ڈنڈی مار نا

یا مثلاً ایک فخص کسی محکمے میں، کسی و فتر میں آٹھ گھٹے کا ملازم ہے، تو گویا

کہ اس نے یہ آٹھ گھنٹے اس تھے کے ہاتھ فروخت کر دیئے ہیں، اور یہ معاہدہ کر لیا

ہے کہ میں آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا۔ اور اس کے عوض اس کو
اجرت اور تخواہ ملے گی، اب اگر وہ اجرت تو پوری لیتا ہے، لیکن اس آٹھ گھنٹے کی
ڈیوٹی میں کمی کر لیتا ہے، اور اس میں سے پچھ وفت اپنے ذاتی کاموں میں صرف
کرلیتا ہے تواس کا یہ عمل بھی '' تطفیف '' کے اندر واخل ہے، جرام ہے۔ گناہ
کریرہ ہے یہ بھی اس طرح گناہ گار ہے جس طرح کم ناپنے اور کم تولئے والا گناہ گار
ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھنٹے کے بجائے سات گھنٹے کام کیا۔ تو
ایک گھنٹے کی ڈیوٹی مار دی، گویا کہ اجرت کے وقت اپنا حق اجرت تو پورا لے رہا ہے۔
ایک گھنٹے کی ڈیوٹی مار دی، گویا کہ اجرت کے وقت اپنا حق اجرت تو پورا لے رہا ہے۔
اور جب دوسروں کے حق دینے کاوقت آیا تو کم دے رہا ہے۔ لنذا تنخواہ کاوہ حصہ
حرام ہو گاجواس وقت کے بدلے میں ہو گاجواس نے اپنے ذاتی کاموں میں صرف

### ایک ایک منٹ کا حساب ہو گا

کسی زمانے میں تو و فتروں میں ذاتی کام چوری چھے ہوا کرتے تھے۔ گر آج کل و فتروں کا میہ حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تھلم کھلا، علانہ یہ، ڈیکے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔ اپنے مطالبات پیش کرنے کے لئے ہروقت تیار ہیں کہ تخواہیں بڑھاؤ، الاؤنس بڑھاؤ، فلاں فلاں مراعات ہمیں دو، اور اس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، جلے جلوس کرنے اور نعرے لگانے کے لئے، ہڑتال کرنے کے لئے ہروقت تیار ہیں۔ لیکن سے نہیں دیکھتے کہ ہمارے ذے کیا حقوق عائد ہورہ ہیں؟ ہم ان کو اداکر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم نے آٹھ کھنے کی طاز مت اختیار کی تھی۔ ان آٹھ گھنٹوں کو کتنی دیانت اور امانت کے ساتھ خرچ کیا۔ اس کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا۔ یاد رکھو، ایسے ہی لوگوں کے لئے گرآن کریم میں فرما یا ہے کہ ان لوگوں کے لئے در د تاک عذاب ہے۔ جو دو مرب

Irr

کے حقوق میں کی کرتے ہیں۔ اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا وقت آیا ہے تواس وقت پوراپورالیتے ہیں، یادر کھو، اللہ تعالیٰ کے یماں ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا، اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

#### دارالعلوم دیو بند کے اساتذہ

آپ حضرات نے دارالعلوم دیو بند کانام سناہوگا، اس آخری دور میں اللہ تعالی نے اس ادارے کو اس امت کے لئے رحمت بنا دیا، اور یماں ایسے لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے صحابہ کرام کی یادیں آزہ کر دیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ سے سنا کہ دارالعلوم دیو بند کے ابتدائی دور میں اساتذہ کا سے معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی مہمان ملنے کے لئے آجا آتو جس وقت وہ مہمان آباس وقت گھڑی دکھے کر وقت نوث کر لیتے۔ اور بیہ نوث کر لیتے۔ اور بیہ نوث کر لیتے کہ بیہ مہمان مدرسہ کے اوقات میں سے اتنا وقت میرے پاس رہا، پوراممینہ اس طرح کرتے، اور جب مہینہ ختم ہو جاتا تو استاذ ایک درخواست پیش کرتے کہ چونکہ فلاں فلاں ایام میں آتی دیر تک میں مہمان کے ساتھ مشغول رہا، اس وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کرسکا، لہذا میری شخواہ میں سے وقت کی شخواہ میں سے وقت کی شخواہ میں سے وقت کی دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کرسکا، لہذا میری شخواہ میں سے وقت کی شخواہ کا کی جائے۔

# تنخواه حرام ہوگی

آج تنخواہ بڑھانے کی در خواست دینے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں۔ لیکن میہ کہیں سننے میں نہیں آ آگہ کمی نے یہ ورخواست دی ہو کہ میں نے دفتری او قات میں اتناوقت ذاتی کام میں صرف کیا تھا۔ للذا میری آئی تنخواہ کا ہی کی جائے۔ یہ عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی کے سامنے چیش ہونے کی فکر ہوسے۔ آج ہر شخص اپنے گربان میں منہ ڈال کر دکھیے مزدوری کرنے ہوسے۔

والے۔ ملازمت کرنے والے لوگ کتناوقت ویانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر صرف کررہے ہیں؟ آج برجگہ فساد بریا ہے۔ خلق خدا پریشان ہے۔ اور وفتر کے باہر وهوپ میں کھڑی ہے اور صاحب بماور اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں مہماؤں کے ساتھ کپ شپ ہی مصروف ہیں۔ چائے لی جارہی ہے۔ ناشتہ ہو رہا ہے۔ اس طرز عمل میں ایک طرف تو تخواہ حرام ہورہی ہے، اور دوسری طرف خلق خدا کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہو رہا ہے۔

#### سر کاری دفاتر کا حال

ایک سرکاری محکے کے ذمہ دار افسر نے جھے بتایا کہ میرے ذہ یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ملازمول کی حاضری لگاؤں۔ ایک ہفتہ کے بعد ہفتہ بھر کا چھے بیار کر کے افسر بالا کو چیش کرتا ہوں، آکہ اس کے مطابق شخواہیں تیار کی جائیں، اور میرے محکے میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایس ہے جو مار پیٹ والے نوجوان ہیں۔ ان کا حال بیہ ہے کہ اولا تو دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بھی آتے ہی جی آتے ہی جی توایک ووستوں سے دو گھنٹے کے لئے آتے ہیں، اور یماں آکر بھی بیہ کرتے ہیں کہ دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کی اور مشکل سے دو گھنٹہ دفتری کام کرتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں۔ میں نے حاضری کے رجشر میں لکھ دیا کہ بیہ حاضر نہیں ہوئے تو وہ لوگ پستول اور ریوا نور لے کر جھے مار نے میں لکھ دیا کہ بیہ حاضر نہیں ہوئے تو وہ لوگ پستول اور ریوا نور لے کر جھے مار نے میں لکھ دیا کہ بیہ حاضر نہیں ہوئے تو وہ لوگ پستول اور ریوا نور لے کر جھے مار نے کے لئے آگئے، اور کہا کہ ہماری حاضری کیوں نہیں لگائی؟ فوراً ہماری حاضری کوئی۔

اب جھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اگر حاضری لگاتا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں توان لوگوں کے عنیض و غضب کانشانہ بنتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ آج ہمارے دفتروں کا بیہ حال ہے۔

#### اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی

اور سب سے بواحق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس حق کی اوائیگی میں کی کرناہمی کم ناہے اور کم تولئے ہیں داخل ہے، مثلا نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور نماز کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، اس طرح الحمینان کے ساتھ اور اس طرح الحمینان کیساتھ سارے ارکان اواکرو، اب آپ نے جلدی جلدی بغیر الحمینان کے ایک منٹ کے اندر نماز پڑھ لی۔ نہ سجدہ الحمینان سے کیا۔ تو آپ نے اندر نماز پڑھ لی۔ نہ سجدہ الحمینان سے کیا۔ تو آپ نید کے حق میں کو آئی کر وی، چنانچہ حدیث شریف میں آئا ہے کہ ایک ساحب نے جلدی جلدی خلدی نماز اوا کر ای نہ درکوع الحمینان سے کیا۔ نہ سجدہ الحمینان سے کیا۔ نہ سکت کیا تھ کی تھ کیا تھ

#### لقدطففت

تم نے قمار کے اندر خطفیف کی، لینی الله تعالی کا پوراحق اوا شیس کیا۔

یاد رکھیں، کسی کابھی حق ہو، چاہ اللہ تعالیٰ کاحق ہو، یا بندے کا حق ہو، اس میں جب کی اور کو آہی کی جائے گی تو یہ بھی ناب تول میں کی کے حکم میں داخل ہوگی۔ اور اس پر وہ ساری وعیدیں صادق آئیں گی جو قر آن کریم نے ناپ نول کی کمی پر بیان کی ہیں۔

#### ملاوث کرناحق تلفی ہے

ای طرح " بطنیف" کے وسیج مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی، وہ خالص فروخت نہیں، بلکہ اس کے اندر ملدوٹ کر دی، یہ ملاوث کرنا کم نامیخ اور کم تولنے میں اس لحاظ ہے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک سیر آٹا فرونت کیا۔ لیکن اس ایک سیر آٹ میں خالف آٹا تو آدھا سیر ہے۔ اور آدھا

سیر کوئی اور چیز ملا دی ہے۔ اس ملاوٹ کا بتیجہ بیہ ہوا کہ خریدار کاجو حق تھا کہ اس کو ایک سیر آٹا ملتا۔ وہ حق اس کو بورا نہیں ملا اسلئے میہ بھی حق تلفی میں داخل ہے۔ ہے۔

# اگر تھوک فروش ملاوٹ کرے؟

بعض لوگ یہ اشکال پین کرتے ہیں کہ ہم خور دہ فروش ہیں ہمارے پاس
تھوک فروشوں کی طرف سے جیسالمال آیا ہے ، وہ ہم آگے فروخت کر دیتے ہیں۔
لنذااس صورت میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے ، ملاوٹ تو تھوک فروش کرتے ہیں۔
لیکن ہمیں لامحالہ وہ چیزولی ہی آگے فروخت کرنی پڑتی ہے۔ اس اشکال کا جواب
یہ ہمیں لامحالہ وہ چیزولی ہی آگے فروخت کرنی پڑتی ہے۔ اس اشکال کا جواب
یہ ہمیں لامحالہ وہ جیزولی ہی آگے فروخت کرتا ہے تواس صورت میں خریدار کے سامنے یہ
بات واضح کر دے کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اس میں کتنی اصلیت ہے ،
اور کتنی ملاوٹ ہے۔ البتہ میری معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے ، اور اتنی
ملاوث ہے۔ البتہ میری معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے ، اور اتنی

#### خریدار کے سامنے وضاحت کر دے

لیکن ہمارے بازاروں میں بعض چیزیں ایسی ہیں۔ جواصلی اور خالص ملتی ہیں۔ ہواصلی اور خالص ملتی ہیں۔ ہیں ہیں، بلکہ جہال سے بھی لوگے ، وہ طاوٹ شدہ ہی ملے گی ، اور سب لوگوں کو بیہ بات معلوم بھی ہے کہ یہ چیزاصلی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں طاوث ہے۔ ایسی صورت میں وہ تا جر جواس چیز کو دو مرے سے خرید کر لا یا ہے۔ اس کے ذھے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ہر شخص کو اس چیز کے بارے میں بتائے۔ اس لئے کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ خالص نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہو گئی کہ خرید نے والا اس چیز کی حقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چیا ہے کہ یہ چیز خالص نہیں ہے۔ بلکہ اس میں طاوث ہے۔

#### عیب کے بارے میں گامک کو بتا دے

اس طرح اگرینی جانے والے سامان میں کوئی عیب ہو، وہ عیب خریدار کو بتا دینا جائے، آکہ اگر وہ محض اس عیب کے ساتھ اس کو خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے، ورنہ چھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من باع عيبا لميبينه لعيزل ف مقت الله ، ولع تزل

الملائكة تلعنه

(اين ماحد، ابواب التجارات، باب من باع عيها فليبينه) لعنی ہو نص عیب دار چیز فروخت کرے ، اور اس عیب کے بارے میں وہ خریدار کونہ بتائے کہ اس کے اندریہ خرابی ہے تو الیا شخص مسلسل اللہ کے غضب میں رہے گا، اور طالکہ ایسے آ دمی پرمسلسل لعنت ہیجتے رہے ہیں۔ "

دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک مخص گذم جج رہا ہے، آپ اس کے قریب تشریف لے گئے۔ اور گندم کی ڈھیری میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کواوپر نیچ کیاتو یہ نظر آیا کہ اوپر تواجها كندم ہے، اور نيج بارش اور ياني كے اندر كيلا ہوكر خراب ہوجانے والا كندم ہے، اب دیکھنے والاجب اور سے دیکھتا ہے تواس کو یہ نظر آیا ہے کہ گندم بہت احچاہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محض سے فرمایا کہ تم نے بیہ خراب والا گندم اور کیوں شیں رکھا، ماکہ خریدار کومعلوم ہوجائے کہ ہے گندم ایسا ہے۔ وہ لینا چاہے تولے لیے۔ نہ لینا چاہے تو چھوڑ وے ، اس شخص نے جواب ویا کہ یار سول اللہ، بارش کی وجہ سے کچھ گندم خراب ہو گئی تھی۔ اس لئے میں نے اس کو یتیج کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو، بلکہ اس کوادیر کر دواور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

#### من غش ذليس منا

(میح مسلم، تاب ادیمان، بب قول النی صلی الله علیه وسلم: من غش علی ملی جو شخص دهوکه دے جو شخص دهوکه دے ده جم میں سے نہیں، لینی جو شخص ملاوث کر کے دهوکه دے که بظاہر تو خالص چیز الله دی گئی حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز الله دی گئی ہے بابظاہر تو پوری چیز دریا ہے لیکن حقیقت میں دہ اس سے کم دریا ہے تو یہ غش اور دهوکه ہے اور جو شخص یہ کام کرے، دہ ہم میں سے نہیں ہے، لینی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ دیکھئے ایسے شخص کے بارے میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کئی سخت بات فرمارہ ہیں، للذا جو چیز جی رہے ہو، اس کی حقیقت خریدار کو بتا دو کہ اس کی بیہ حقیقت خریدار کو بتا دو کہ اس کی بیہ حقیقت ہے، لیکن خریدار کو دھوکے میں اور اندھرے میں رکھنا منافقت ہے، مسلمان اور مومن کا شیوہ نہیں ہے۔

# امام ابو حنیفه رحمته الله علیه کی دیانتداری

حضرت اہام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جن کے ہم اور آپ سب مقلد ہیں،
بہت بوے تا جر تھے، کیڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن بوے سے بوے نفع کو
اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قربان کر دیا کرتے تھے چنا نچہ ایک مرتبہ ان کے
پاس کیڑے کا ایک تھان آیا، جس میں کوئی عیب تھا، چنا نچہ آپ نے اپ
ملازموں کو جو دکان پر کام کرتے تھے، کہ دیا کہ سے تھان فروخت کرتے وقت
گاہک کو بتا دیا جائے کہ اس کے اندر سے عیب ہے۔ چندروز کے بعد ایک ملازم نے
وہ تھان فروخت کر دیا۔ اور عیب بتانا بھول گیا، جب اہام صاحب نے پوچھا کہ اس
عیب دار تھان کا کیا ہوا؟ اس طازم نے بتایا کہ حضرت میں نے اس کو فروخت کر
دیا۔ اب آگر کوئی اور مالک ہو تا تو وہ ملازم کو شاباش دیتا کہ تم نے عیب دار تھان
فروخت کر دیا۔ گرامام صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو اس کا عیب بتادیا تھا؟
مازم نے جواب دیا کہ میں عیب بتانا تو بھول گیا، آپ نے پورے شرکے اندر اس

(179)

گاہکی تلاش شروع کے دی جو وہ عیب دار تھان شرید کر لے گیاتھا۔ کافی تلاش کے بعد وہ گاہک مل گیاتو آپ نے اس کو بتایا کہ جو تھان آپ میری د کان سے خرید کرلائے ہیں۔ اس میں فلال عیب ہے، اس لئے آپ وہ تھان مجھے واپس کر دیں اور اگر اس عیب کے ساتھ رکھنا چاہیں تو آپ کی خوشی۔

### آج ہمارا حال

آج ہم لوگوں کا میہ حال ہو گیا ہے کہ نہ صرف سے کہ عیب شیں بتا دے، بلکہ جائے ہیں کہ میہ عیب دار سامان ہے اس میں فلاں خرابی ہے۔ اس کے باوجود فتمیں کھا کھاکر میہ باور کراتے ہیں کہ میہ بمت اچھی چیز ہے، اعلی در ہے کی ہے، اس کو خرید لیں۔

ہمارے اوپر میہ جو اللہ تعانی کا غضب نازل ہورہا ہے کہ بورا معاشرہ عذاب میں جتال ہے۔ ہر مخض بدامنی اور بے چینی اور پریشانی میں ہے، کسی مخفس کی بھی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہے۔ میہ عذاب ہمارے انہیں گناہوں کا نتیجہ اور وبال ہے کہ ہم نے محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ سامان فروخت کرتے وقت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں دیا۔ سامان فروخت کرتے وقت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، طاوٹ، دھوکہ، فریب عام ہو چکا ہے۔

# بیوی کے حقوق میں کو تاہی گناہ ہے

ای طرح آج شوہر بیوی سے تو سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہے۔ وہ ہریات میں میری اطاعت بھی کرے، کھانا بھی پکائے، گھر کا انتظام بھی کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے، اور میرے ماتھے پرشکن بھی نہ آنے وے۔ اور چشم و آبرو کے اشارے کی ختظر رہے، یہ سارے حقوق وصول کرنے کو شوہر تیار ہے۔ لیکن جب بیوی کے حقوق ادا کرنے کا وقت 150

آئے، اس وقت ڈنڈی مار جائے، اور ان کوادانہ کرے، حالاتکہ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو تھم فرما دیا ہے کہ :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَغُرُوثِ

(مورة النساء: ١٩)

لیعنی بیوبوں کے ساتھ نیک بر آاؤ کرو۔ اور حضورت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہایا:

خيام كمخيام كمانشاءهم

(تذی کتاب الرضاع، باب ماجاء فی حق المراة علی زوجهما ، ) لعینی تم میں ہے بهترین هخص وہ ہے جواپنی عور توں کے حق میں بهتر ہو۔

ایک دوسری حدیث بیس حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

استوصوا بالنساء تعيزا

(ميح بخاري، كتاب النكاح، باب المدارة مع التساء)

یعنی عور توں کے حق میں جملائی کرنے کی نصیحت کو قبول کر لو

لعنی ان کے ساتھ جھلائی کا معاملہ کرو۔

الله اور الله کے رسول توان کے حقوق کی اوائیگی کی اتنی ماکید فرمارہ ہیں۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی عور تول کے پورے حقوق اوا کرنے کو تیار نہیں، یہ سب کم ناپنے اور کم تولئے کے اندر واخل ہے۔ اور شرعاً حرام ہے۔

مهرمعاف کراناحق تلفی ہے

ساری زندگی میں بے چاری عورت کا ایک بی مالی حق شوہر کے ذہبے واجب ہوتا ہے۔ وہ ہے میں وہ بھی شوہرا دانسیں کرآ۔ ہوتا سے کہ ساری زندگی تو میرا دانسیں کیا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ دنیا ے جانے والے ہیں۔ رخصتی کا منظر ہے، اس وقت بیوی سے کتے ہیں کہ مهر معاف کر دو، اب اس موقع پر بیوی کیا کرے؟ کیار خصت ہونے والے شوہر سے سے کہہ دیے کہ میں معاف نہیں کرتی، چنا نچہ اس کو مهر معاف کرنا پرتا ہے ۔۔۔۔ ماری عمراس سے فائدہ اٹھا یا، ساری عمر تواس سے حقوق طلب کئے۔ لیکن اس کا حق دینے کا وقت آیا تواس میں ڈیڈی مار گئے۔ منافق ہیں کمی حق تمافی ہے فقتہ میں کمی حق تمافی ہے

یہ تو مرکی بات تھی، نفقہ کے اندر شریعت کا یہ تھم ہے کہ اس کو اتنا نفقہ دیا جائے کہ وہ آزادی اور اطمینان کے ساتھ گزارہ کر سکے، آگر اس میں کمی کرے گا تو یہ بھی کم ناپنے اور کم تولئے کے اندر داخل ہے۔ اور حرام ہے۔ فلاصہ بیہ کہ جس کسی کا کوئی حق دوسرے کے ذمے واجب ہو۔ وہ اس کو پوراا داکرے۔ اس میں کمی نہ کرے، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے میں کمی نہ کرے، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔

#### یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے

ارے، یہ دیکھو کہ جو پچھ ہورہا ہے، وہ خود سے نہیں ہورہا ہے بلکہ کوئی کرنے والا کر رہا ہے۔ اس کا کنات کا کوئی ذرہ اور کوئی پتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، للذااگر بدامنی اور بے چینی آرہی ہے تواس کی مشیت

ے آرہی ہے۔ اگر سیای جران پیدا ہورہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت ہے ہورہا ہے۔ اگر چوریاں اور ڈکیتیاں ہورہی جے۔ بید سب کچھ کیوں ہورہا ہے؟ بید در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کریم کاارشاد ہے:

" وَمَا آصَابَكُمُ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَإِمَا كَتَبَتُ آيُدِ يُكُمُ وَيَعْفُوا عَتْ كَيْثُورٍ"

(مورة الثوري :۳۲)

یعن جو پھے تہیں برائی یا مصبت بینے رہی ہے۔ وہ سب تمهارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ ہے، اور بہت سے گناہ تواللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، دوسری جگہ قرآن کریم کاارشاد ہے:

وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَاكَّتُهُا مَا تَزَّكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآتِةٍ

(سورة الغاظر :٥٥)

یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمهارے ہر گناہ پر پکڑ کرنے پر آجائیں توروئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور باتی نہ رہے۔ سب ہلاک و برباد ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت ہوادا پی رحمت سے بہت ہے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تم عد سے بڑھ جاتے ہو، اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کئے جاتے ہیں۔ آگر تم سنبھل جاؤ، اگر اب بھی سنبھل کئے تو تمهاری باتی زندگی بھی ورست ہو جائے گی، اور آخرت بھی درست ہو جائے گی، لیکن اگر اب بھی نہ سنبھلے تو یاد مرکمو، دنیا کے اندر تو تم پر عذاب آبی رہا ہے، اللہ بچائے ۔۔۔۔ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

حرام کے پییوں کا متیجہ

آج ہر فخض اس فکر میں ہے کہ کسی طرح دو پیے جلدی ہے ہاتھ ا آجائیں، کل کے بجائے آج ہی ال جائیں، چاہ طلال طریقے سے ملیں، یاحرام

طریقے سے ملیں، دھو کہ دے کر ملیں، یا فریب دے کر ملیں، یا دو مرے کی جیب کاٹ کر ملیں۔ لیکن مل جائیں۔ یاد ر کھو، اس فکر کے نتیج میں تہیں دویعیے مل جائیں گے، لیکن یہ دو پیے نہ جانے کتنی بڑی رقم تمہاری جیب ہے ٹکال کر لے جائیں گے ، یہ دو پیسے دنیا ہیں تہیں تمھی امن اور سکون نہیں دے سکتے ، یہ دو پیسے ہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے، اس لئے کہ بیہ دو پیسے تم نے حرام **طریقے** ے، اور دوسرے کی جیب ہر ڈاکہ ڈال کر ، ووسرے انسان کی مجبوری ہے فائدہ اٹھا كر حاصل كے ہیں۔ لنذا تمنتی میں توبہ پیسے شايد اضافہ كر دیں، ليكن تمهيں چين. لینے نہیں دیں گے۔ اور کوئی دوسرافخض تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا، اور اس سے زیادہ تکال کر لے جائے گا، آج بازاروں میں یہ ہورہا ہے کہ آپ نے طاوث کر کے وطوکہ دے کر چیے کمائے۔ دوسری طرف دومسلح افراد آپ کی و كان ميں داخل موئے۔ اور اسلح كے زور ير آپ كاساراا ثانة اٹھاكر لے محتے۔ اب بنائے، جو پیے آپ نے حرام طریقے سے کمائے تھے۔ وہ فائدہ مند ثابت ہوئے، یانقصان وہ ثابت ہوئے؟ لیکن اگر تم حرام طریقہ اختیار نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معالمہ درست رکھتے تواس صورت میں یہ پھیے اگر چہ گنتی میں پچھے کم ہوتے۔ لیکن تمهارے لئے آرام اور سکون اور چین کا ذریعہ بنتے۔

#### عذاب كاسبب كناه بين

لیکن اس کاخیال اور دھیان نہیں کیا، ہوسکتا ہے کہ تم نے زکوۃ پوری اوانہ کی ہو، یاز کوۃ کاحساب سیح نہ کیا ہو۔ یا اور کوئی گناہ کیا ہو۔ اس کے نتیج میں یہ عذاب تم پر آیا ہو۔

یہ عذاب سب کواپنی لبیٹ میں لے لے گا

دو مرے سے کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اور اس گناہ سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا تواس وقت جب اللہ تعالیٰ کاکوئی عذاب آتا ہے تو عذاب میہ نہیں دیکھتا کہ کس نے اس گناہ کاار تکاب کیا تھا، اور کس نے نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کاارشاد ہے:

وَالْقُوْا فِنْنَةُ لَا تُعِيْبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ كَاضَّةً

(مورة الانفال:٢٥)

یعنی اس عذاب سے ڈرو، جو صرف طالموں ہی کواپی پیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جو لوگ ظلم سے علیمہ تھے۔ وہ بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے، اس لئے کہ اگرچہ یہ لوگ خود تو ظالم نہیں تھے۔ لیکن مجمی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ مجمی ظلم کو مٹانے کی جدوجہ نہیں کی، اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اس لئے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ لنذا یہ کہنا کہ ہم تو ہڑی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، اس کے باوجود ہمارے ہاں چوری ہوگئی۔ اور ڈاکہ پڑ گیا، اتن بات کہ ویٹا کانی نہیں۔ اس لئے کہاں جاری کو دوسروں تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا، اس کے کہا سے کہاں ان کان نہیں۔ اس لئے کہا سے کہاں متم نے انجام نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس لئے اس عذاب میں تم بھی گر فار ہو گئے۔

غير مسلموں كى ترقى كاسبب

ایک زماند وه تفاجب مسلمانول کابدشیده تفاکه تجارت بالکل صاف ستحری

ہو۔ اس میں دیانت اور امانت ہو۔ وحو کہ آور فریب نہ ہو۔ آج مسلمانوں نے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور انگریزوں اور امریکیوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور انگریزوں اور امریکیوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیزوں کو اپنی تجارت میں افتیار کر لیا، اس کا نتیجہ سے کہ ان کی تجارت کو فروغ ہورہا ہے۔ ونیا پر چھا گئے ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ یاد رکھو، باطل کے اندر کبھی ابھرنے اور ترقی کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم کاصاف ارشاد ہے:

"إِنَّ الْبَاطِلَ كَاتَ بَنْ هُوْقًا"

#### مسلمانوں كاطرة امتياز

مسلمان کاایک طرهٔ انتیازید ہے کہ وہ تجارت میں جمعی دھوکہ اور فریب نہیں دیتا، ناپ تول میں جمعی کی نہیں کرتا، جمعی طاوث نہیں کرتا، امانت اور دیانت کو جمعی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا

کے سامنے ایہ ہی معاشرہ پیش کیا اور صحابہ کرام کی شکل میں ایسے ہی لوگ تیار کئے ، جنہوں نے تجارت میں بڑے سے بڑے نقصان کو گوارہ کر لیا، لیکن دھوکہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کی تجارت بھی چکائی، اور ان کی سیاست بھی چکائی۔ ان کا بول بالا کیا۔ اور انہوں نے دنیا سے اپنی طاقت اور قوت کا لوہا منوایا۔ آج ہمارا حال ہے ہے کہ عام مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پابندی سے اواکرتے ہیں۔ لیکن جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو سب احکام بھول جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالی کے احکام صرف میں جاتے ہیں۔ فدا کے لئے اس فرق کو ختم کریں۔ مجد تک کے لئے ہیں۔ بازار کے لئے نہیں۔ فدا کے لئے اس فرق کو ختم کریں۔ اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکامات کو بجالائیں۔ اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکامات کو بجالائیں۔

#### خلاصه

فلاصہ میہ کہ '' تطفیف'' کے اندر وہ تمام صورتیں واخل ہیں، جس میں ایک شخص اپنا حق تو پورا پورا وصول کرنے کے لئے ہروقت تیار رہے۔ لیکن اپنے ذمے جو دوسروں کے حقوق واجب ہیں۔ وہ اس کوا دانہ کرے، ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لايومن احدكمحتى يحب لاخيه ما يحب لنضه

(مح بخاری، کتب الایمان، باب من الایمان ایعب لاخیه ایعب دندسه)

یعنی تم میں سے کوئی فخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چزیئندنہ کرے جواپنے لئے پیند کر تاہے " یہ نہ ہو کہ اپنے لئے تو پیانہ کچھ اور ہے، اور دوسروں کے لئے بیانہ کچھ اور ہے۔ جب تم دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کوئی دوسرا فخص میرے ساتھ کوئی معاملہ کوئی دوسرا فخص میرے ساتھ کر تا تو بھے تا گوار ہوتا، میں اس کواپنے اوپر ظلم تصور کر تا۔ تو اگر میں یہ معاملہ جب و دسروں کے ساتھ کروں گاتوہ بھی آخر انسان ہے۔ اس کو

بھی اس سے ناگواری اور پریشانی ہوگی۔ اس پر ظلم ہوگا، اس لئے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔

النداہم سباپ گربان میں مند ڈال کر دیکھیں اور صبح سے کے کرشام تک کی ذندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم سے حق تلفیاں ہورہی ہیں، کم ناپنا، کم نولنا، دھوکہ دینا، طاوث کرنا، فریب دینا، عیب دار چیز فروخت کرنا، یہ تجارت کے اندر حرام ہیں۔ جس کی وجہ سے تجارت پراللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال آرہاہ سید سب حق تلفی اور "تطفیف" کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس حقیقت کا فہم اور ادراک عطافرہائے، اور حقوق اداکر نے کی توفق عطافرہائے، اور "تطفیف" کے وبال اور عذاب سے ہمیں نجات عطافرہائے۔ آئین داخود عواناان العمد دائمہ دب العالمین

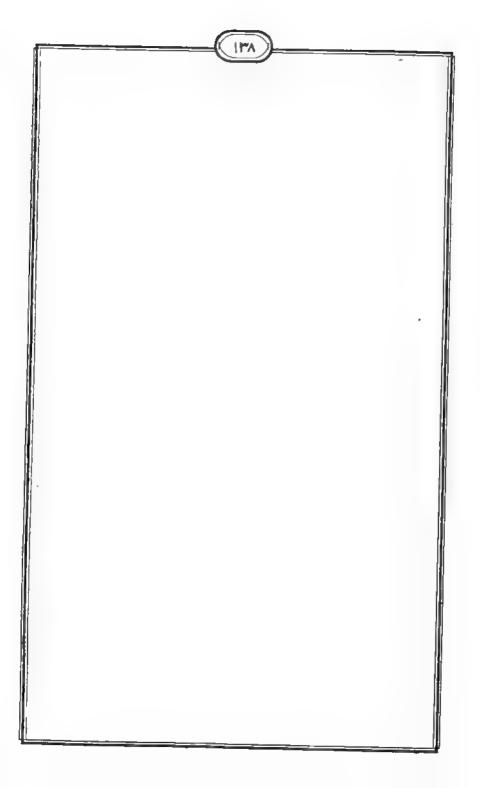



#### بِسُ كِمَامُتُه التَّحَمُون التَّحَيِّمُ

# بھائی بھائی بن جاؤ

الحمد بله غمده وشتعينه وشتغفي ونؤمن به و نتوكل عليه ونعوذ بالله من يهده الله فه فوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله نلامضل له ومن يضلله فلاهادى له و الشهد ان لاالله الا الله وحده لا شريك له و الشهد ان سيد ناو نبينا ومولانا محمّدً اعبد و ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرحم بسحد الله المحدن الرحمية.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنْهَوَةٌ فَاصَلِحُوا بَيْنَ آخَوَيْكُهُ وَانَّقُوا اللهُ لَعَلَكُهُ تُرْجَعُونَ المنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم وغن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد الله مرب العالمين .

(الجرات: ١٠)

#### أبيت كامفهوم

یہ آیت جو ابھی میں نے آپ حصرات کے سامنے تلاوت کی ہے ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہوائی ہے ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں لازا استمارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی رنجش یا لڑائی ہوگئی : و تو تمہیس چاہئے کہ ان کے درمیان صلح کراؤاور صلح کرانے ہیں اللہ سے ڈرو آکہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مزاوار اور مستحق ہو جاؤ۔

## جھکڑے وین کومونڈنے والے ہیں

قرآن وسنت میں غور کرنے ہے یہ بات واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ
اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے باہمی جھڑے کسی
قیمت پر پہند نہیں، مسلمانوں کے در میان لڑائی ہو یا جھڑا ہو یا ایک دوسرے سے
کھچاؤ اور تناؤکی صورت پیدا ہو یا رنجش ہو یہ اللہ تعالیٰ کو پہندیدہ نہیں بلکہ تھم ہیہ ہے
کہ حتیٰ الامکان اس آپس کی رنجشوں اور جھڑوں کو، باہمی نفرتوں اور عداوتوں کو کسی
طرح ختم کرو۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام
طرح ختم کرو۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام
سے خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ کیا میں تم کو وہ چیزنہ بناؤں جو نماز، روزے اور صدقہ ہے بھی افضل ہے؟ ارشاد فرما یا:

"اصلاح ذات البين فساد ذات البين الحالقة" (ابوداور كآب الاوب باب في اصلاح ذات البين)

یعنی لوگوں کے در میان صلح کرانا۔ اور اس لئے آس کے جھڑے مونڈ نے والے ہیں یعنی مسلمانوں کے در میان آپس میں جھڑے مونڈ نے والے ہیں یعنی مسلمانوں کے در میان آپس میں جھڑے کھڑے ہو جائیں، فساو بریا ہو جائے، ایک دوسرے کا نام لینے کے روا دار نہ رہیں۔ ایک دوسرے سے لڑائی بات نہ کریں بلکہ ایک دوسرے سے زبان اور ہاتھ سے لڑائی کریں یہ چزیں انسان کے دین کو مونڈ دینے والی ہیں یعنی انسان کے اندر جو دین کا جذبہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی انسان کے اندر جو دین کا جذبہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جو جذبہ ہے وہ اس کے ذریعہ ختم ہو جاتا ہے بالاخر انسان کا دین جاہ ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ آپس کے جھڑے اور فساد سے بچو۔

بررگوں نے فرمایا کہ آبس میں لڑائی جھڑا کرتا، اور ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھنایہ انسان کے باطن کو اتنا ذیادہ تباہ کر آئے کہ اس سے ذیادہ تباہ کرنے والی چیز کوئی اور نہیں ہے اب اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے وظیفے اور نوافل کا بھی پابند ہے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اگر وہ انسان لڑائی جھڑے میں لگ جاتا ہے تویہ لڑائی جھڑا اس کے باطن کو تباہ و برباد کر دیگا اور اس کو اندر سے کھو کلا کر دیگا۔ اس لئے کہ اس لڑائی کے نتیج میں سے دل میں دوسرے کی طرف سے بغض ہو گا اور اس بخض لڑائی کے نتیج میں سے دل میں دوسرے کی طرف سے بغض ہو گا اور اس بخض کی خاصیت بیہ ہے کہ بید انسان کو بھی انصاف پر قائم نہیں رہنے دیتا للذا وہ انسان کی خاصیت بیہ ہے کہ بید انسان کو بھی انصاف پر قائم نہیں رہنے دیتا للذا وہ انسان دوسرے کے ساتھ بھی ہاتھ سے زیادتی کریگا بھی دوسرے کا مالی حق چھینے کی کوشش کریگا۔

# الله کی بار گاہ میں اعمال کی پیشی

صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیرکے دن اور جعرات کے دن تمام انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ یوں توہر وقت ساری مخلوق کے اعمال اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عمل سے ساری مخلوق کے اعمال اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عمل سے واقف ہیں یماں تک ولوں کے بھید کو جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کس وقت کیا واقف ہیں یماں تک ولوں کے بھید کو جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کس وقت کیا خیال آرہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھراس حدیث کا کیامطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خیال آرہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھراس حدیث کا کیامطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال بیش کئے جاتے ہیں؟ بات دراصل بیہ ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ان دو دنوں میں مخلوق کے اعمال بیش کئے جائیں تاکہ ان کی بنیاد پر ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔

## وہ شخص روک لیا جائے

بہرحال ائمال پیش ہونے کے بعد جب کسی انسان کے بارے بیں یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ شخص اس ہفتے کے اندر ایمان کی حالت میں رہااور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں ٹھسرایا تواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آج کے دن اس کی مغفرت کا اعلان کر تا ہوں۔ یعنی یہ شخص ہمیشہ جنم میں نہیں رہیگا بلکہ کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور واخل ہو جائیگا للذا اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ اعلان مجمی فرما دیتے ہائیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ اعلان مجمی فرما دیتے ہائیں۔

ً الامن بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظرواهذين حتَّى مصطلحاءً

(ابوداؤد، کتب الادب، باب فین بهجرافاه المسلم)
لیکن جن دو مخصول کے درمیان آپس میں کیند اور بغض ہو
ان کوروک لیا جائے۔ ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ میں ابھی
نہیں کرتا، یہاں کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں صلح نہ
ہو جائے۔

## بغض ہے کفر کا ندیشہ

سوال یہ ہے کہ اس شخص کے جنتی ہونے کا اعلان کیوں روک دیا گیا؟
بات دراصل یہ ہے کہ یوں تو جو شخص بھی کوئی گناہ کرے گا، قاعدے کے
اعتبارے اس کو اس گناہ کا بدلہ ملیک اس کے بعد جنت میں جائیگالیکن اور جینے
گناہ جیں ان کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ دہ گناہ اس کو کفر اور شرک میں
جنتا کر دیں گے، اس لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ صاحب ایمان ہے اس
لئے اس کے جنتی ہونے کا علان ابھی کر دو۔ جمال تک اس کے گناہوں کا تعلق

ہے تواگر بیان سے توبہ کر ایگاتو معاف ہو جائیں گے اور اگر توبہ نہیں کر یگاتو زیادہ سے زیادہ بید ہوگا کہ ان گناہوں کی مزابھت کر جنت میں چلا جائیگا۔ لیکن بغض اور عداوت ایسے گناہ ہیں کہ ان کے بارے میں بیا ندایشہ ہے کہ کمیں بیاس کو کفراور شرک میں مبتلانہ کر دیں اور اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے اس لئے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ اس وقت تک کے لئے روک دو جب تک بید دونوں آپس میں صلح نہ کو لئیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں میں آپس کا باہمی بغض اور نفرت کتنا ناپند ہے۔

## شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی

شب برات کے بارے میں یہ حدیث آپ حفزات نے سن ہوگی کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ استے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بحریوں کے جسم پر بال ہیں، لیکن دو آدمی الیے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ایک وہ محفی جس کے دل میں دو سرے مسلمان کی طرف سے بغض ہو کینہ ہواور عداوت ہو۔ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوے ہیں، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اس حالت میں بھی وہ مخفی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا ہیں، اس حالت میں بھی مغفرت نہیں وہ مخفی جس نے پیا ازیر جامہ مخفوں سے نیچ لفکایا ہوا ہواس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔

## بغض کی حقیقت

اور دوبغض "کی حقیقت سے کہ دوسرے شخص کی بدخواہی کی فکر کرنا کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچ جائے یا اس کی بدنامی ہو، لوگ اس کو براسمجھیں اس

رکوئی بیاری آجائے اس کی تجارت بند ہوجائے یا اس کو تکلیف پہنچ جائے تواگر دل میں دوسرے شخص کی طرف سے بدخواہی پیدا ہو جائے اس کو "بغض" کے ہیں لیکن اگر ایک شخص مظلوم ہے، کسی دوسرے شخص نے اس پر ظلم کیا ہے تو ظاہر ہے کہ مظلوم کے دل میں ظالم کے خلاف جذبات پیدا ہو جائے ہیں اور اس کا مقصد اپنے آپ سے اس ظلم کو دفع کر ناہو تا ہے آکہ وہ ظلم نہ کرے توالی صورت میں اللہ تعالی نے اس ظلم کو دفع کر ناہو تا ہے گی اور اپنے سے ظلم کا دفاع کرنے کی اللہ تعالی نے اس ظلم کو تواجها نہ سمجھ بھی اجازت دی ہے چنا نچہ اس وقت مظلوم اس ظالم کے اس ظلم کو تواجها نہ سمجھ بلکہ اس کو براسمجھ لیکن اس وقت بھی اس ظالم کی ذات سے کوئی کینہ نہ رکھے اس کی ذات سے بغض نہ کرے اور نہ بدخواہی کی قکر کرے تو مظلوم کا یہ عمل بغض میں داخل نہ ہوگا۔

## حسد اور کبینه کا بهترین علاج

سے "بغض" حسد ہیدا ہوتا ہے۔ دل میں پہلے دو مرے کی طرف سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ دہ آگے بڑھ گیا، میں چھے رہ گیااور اب اس کے آگے بڑھ جانے کی دجہ سے دل میں جان اور کڑھن ہورہی ہے گھٹن ہورہی ہے اور دل میں سے خواہش ہورہی ہے کہ میں اس کو کسی طرح کا نقصان پنچاؤں اور نقصان پنچانا قدرت اور افقیار میں نہیں ہے اس کے نتیج میں جو گھٹن پیدا ہورہی ہے اس سے انسان کے دل میں "بغض" پیدا ہو جاتا ہے لنذا "بغض" سے بیخ کا پہلا راستہ سے کہ اپ دل میں "بغض" کے دل میں سیان فرایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں سے حسد پیدا ہو جائے کہ وہ جھ سے طریقہ سے بیان فرایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں سے حسد پیدا ہو جائے کہ وہ جھ سے آگے کیوں بڑھ گیا تو اس حسد کا علاج سے ہے کہ وہ اس شخص کے حق میں سے دعا کریگا اس کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطافرہا۔ جس وقت اس کے حق میں سے دعا کریگا اس کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطافرہا۔ جس وقت اس کے حق میں سے دعا کریگا اس کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطافرہا۔ جس وقت اس کے حق میں سے دعا کریگا اس کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطافرہا۔ جس وقت اس کے حق میں سے دعا کریگا اس کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطافرہا۔ جس وقت اس کے حق میں سے دعا کریگا اس کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطافرہا۔ جس وقت اس کے حق میں سے دعا کریگا اس کے لئے دل تو سے چواہ رہا ہے کہ اس کی ترقی

نہ ہوبلکہ نقصان ہوجائے لیکن زبان سے وہ یہ دعاکر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطافرما۔ چاہے ول پر آرے چل جائیں لیکن بتکلف اور زبر دستی اس کے حق میں دعاکر ہے۔ حسد دور ہوجائے گاتو میں دعاکر ہے۔ حسد دور ہوجائے گاتو انشاء اللہ بغض بھی دور ہوجائے گالہ ذا ہر شخص اپنے دل کو ٹول کر دیکھ لے اور جس کے بارے میں بھی یہ خیال ہو کہ اس کی طرف سے دل میں بغض یا کینہ ہے تواس شخص کو اپنی پنج وقت نمازوں کی دعاؤں میں شامل کر لے یہ حسد اور کینہ کا بهترین علاج ہے۔

## وشمنول پر رحم، نبی کی سیرت

دیکھے، مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم کرنے اور آپ کو تکلیف دینے، ایذاء پنچانے میں کوئی کسر شیں چھوڑی، میال تک آپ کے خون کے پیاسے ہوگئے، اعلان کر دیا کہ جوشخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑ کر لائےگا، س کو سواونٹ انعام میں ملیس گے۔ غروہ ابور زخمی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی حتی کہ آپ کا چرہ انور زخمی ہوگیا، دندان مبارک شہید ہوے لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سے دعائقی کہ:

" الله مداهد قومي فانهم لا يعلمون"

اے اللہ میری قوم کوہدایت عطافرہائے ان کو علم نہیں ہے یہ ناوا قف اور جاہل ہیں میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائے کہ وہ لوگ ظالم شے اور ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں تھالیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی طرف ہے بغض اور کینہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت اور آپ کا اسوہ ہے کہ بدخوائی کے نہ دیں بلکہ اس کے حق میں دعا کریں اور یہی حد اور

بغض کو دور کرنے کا بهترین علاج ہے۔

بسرحال، میں بیہ عرض کر رہاتھا کہ بیہ آپس کے جھکڑے آخر کار دل میں بغض اور حسد پیدا کر دیتے ہیں، اسلئے کہ جب جھکڑا لمباہو تو دل میں بغض ضرور پیدا ہوگا۔ اور جب بغض پیدا ہوگا تو دل کی دنیا تباہ ہو جائیگا، اور باطن خراب ہوگا، اور اسکے نتیج میں انسان اللہ کی رحت ہے محروم ہو جائیگا، اسلئے تھم میہ ہے کہ آپس کے جھکڑے سے بچو، اور ان سے دور رہو۔

# جھگڑا علم کانور زائل کر دیتاہے

یماں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ ایک جھڑاتو جسمانی ہوتا ہے، جس میں ہاتا پائی ہوتی ہے اور ایک جھڑا پڑھے لکھوں کا اور علماء کا ہوتا ہے، وہ ہے مجاولہ، مناظرہ اور بحث و مباحث، ایک عالم نے ایک بات چیش کی، وصرے نے اسکے خلاف بات کی، اس نے ایک ولیل دی، دوسرے نے اسکی ولیل کارولکھ ویا، سوال وجواب اور رو وقدح کا ایک لائتاہی سلسلہ چل پڑتا ہے، اسکو بھی برد گوں نے بھی پند نہیں فرمایا، اسلے کہ اسکی وجہ سے باطن کا نور زائل ہو جاتا ہے ۔ چنا نچہ میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جاتا ہے۔ چنا نچہ میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یعنی علمی جھڑے علم کے نور کو زائل کر دیتے ہیں ۔ دیکھئے، آیک تو ہوتا ہے " نذاکرہ" مثلاً ایک عالم نے کہا کہ اس مسئلے سے ذاکرہ " مثلاً ایک عالم نے کہا کہ اس مسئلے میں جھے فلال اشکال ہے، اب دونوں بیٹھ کر انہام و تفہیم کے ذریعہ اس مسئلہ کو حل کرنے میں گئے ہوئے ہیں، بیہ ہے " نذاکرہ" یہ بردااچھا عمل ہے، لیکن یہ جھڑا کہ آیک عالم نے دوسرے کے خلاف آیک مسئلے کے سلسلے میں اشتمار شائع کر دیا، یا کوئی پمفلٹ یا کتاب شائع کردی، اب دوسرے عالم نے اس کے خلاف کتاب شائع کردی اور بھریہ سلسلہ چاتارہا۔ یا ایک عالم نے دوسرے کے خلاف تقریر کردی۔ دوسرے عالم نے اسکے خلاف تقریر کردی۔ دوسرے عالم نے اسکے خلاف تقریر کردی۔ دوسرے عالم نے اسکے خلاف تقریر کردی۔ اور یون مخالفت برائے کردی۔ دوسرے عالم نے اسکے خلاف تقریر کردی۔ اور یون مخالفت برائے

الفت كاسلسله قائم موكيا- يد ب ومجادله اور جميزا" جس كو مار مع بزر كول في المد وين في بالكل بند نهيس فرايا-

## حضرت تھانوی' کی قوت کلام

علیم الامت حضرت مولانااشرف علی صاحب رحمة الله علیہ کوالله تعالی کے قوت کلام میں ایسا کمال عطافرہایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مسئلہ پر بحث و مباحثہ کیلئے آجاتا تو آپ چندمنٹ میں اسکو لاجواب کر دیتے تھے، بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله سرہ نے واقعہ سایا کہ ایک مرتبہ آپ بیمار مشاور بستر پر لیئے ہوئے تھے، اس وقت آپ کارشاد فرمایا کہ:

''الحمد للله ، الله تعالیٰ کی رحمت کے بھردے پریہ بات کہتا ہوں جہ ہ کہ آگر ساری دنیا کے عقل مند لوگ جمع ہو کر آجائیں ، اور اسلام کے کس بھی معمول ہے مسئلے پر کوئی اعتراض کریں تو انشاء اللہ یہ ناکارہ دو منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے ۔۔ پھر فرمایا کہ بیں توایک ادنی طالب علم ہوں ، علماء کی تو ہری شان ہے ''

چنانچہ واقعہ سے تھاکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی کسی مسئلہ پر بات چیت کر گاتو چھ مشف سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔

## مناظرہ سے عموماً فائدہ نہیں ہوتا

خود حضرت تعانوی فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبندے درس نظامی کر کے فارغ ہوا تواس وقت مجھے باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ بھی شیعوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، بھی غیر مقلدین سے تو بھی برطوبوں سے بھی ہندووں سے ، اور بھی سکھوں سے مناظرہ ہورہا ہے، چونکہ نیا نیا فارغ ہوا تھا، اسلئے شوق اور جوش میں بید مناظرے کر قارہا ۔ لیکن بعد میں میں نے مناظرے سے قائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی باطنی مناظرے سے قوبہ کرلی، اسلئے کہ تجربہ بید ہوااس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی باطنی کیفیات پراس کا اڑ پڑتا ہے، اس لئے میں نے اسکو چھوڑ دیا ۔ ہمر صال، جب ہمارے برزگوں نے حق و باطل کے ور میان بھی مناظرے کو پہند نہیں فرہا یا تو پھر اپنی نفسانی جواہشات کی بنیاد پر ، یا دنیاوی معالمات کی بنیاد پر مناظرہ کر نے اور لڑائی جھڑا کرنے کو کیسے پند فرہا سکتے ہیں، بید جھڑا ہمارے باطن کو خراب کر دیتا

جنت میں گھر کی ضانت

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرایا: موسف توك المداء وهومحت بای له فی وسط الجنة المداء وهومحت باب اجاء فی الراء جمم ۲۰)

یعنی میں اس مخص کو جنت کے بچوں بچ گھر ولوائے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بدخیال کرتا ہے باوجود جھڑا چھوڑ دے ، یعنی جو مخص حق پر ہونے کے باوجود بدخیال کرتا ہے کہ اگر میں حق کا زیادہ مطالبہ کرو نگا تو جھڑا گھڑا ہو جائے گا چلواس حق کو چھوڑ دو، نگا کہ جھڑا ختم ہو جائے ، اس کیلئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ میں اسکو جنت کے بچوں بچ گھر ولوائے کا ذمہ دار ہوں ۔اس سے اندازہ لگائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑا ختم کرانے کی کتنی فکر تھی، تاکہ آپس کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑا ختم کرانے کی کتنی فکر تھی، تاکہ آپس کے جھڑا ہے جھڑے ، اور قابل کے جھڑا ہے کہ مظلوم ظالم کا دفاع بھی برواشت نہ ہو تو ایس صورت میں اسکی اجازت ہے کہ مظلوم ظالم کا دفاع بھی کرے ، اور اس سے بدلہ لین بھی جائز ہے ، لیکن حتی الامکان میہ کوشش ہو کہ جھڑا

# جھروں کے نتائج

آج ہمارا معاشرہ جھڑوں سے بحر گیاہ، اسکی بے بر کتی اور ظلمت پورے معاشرے ہیں اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ عباد توں کے نور محسوس شیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں بر جھڑے ہورہ ہیں، کمیں فائدانوں میں جھڑے ہیں، تو کہیں میال بیوی میں جھڑا ہے، کمیں دوستوں میں جھڑا ہے، کمیں بھائیوں کے درمیان جھڑا ہے، کمیں رشتہ داروں میں جھڑا ہے، اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جھڑے ہورہ ہیں، اہل دین میں جھڑے ہورہ ہیں، اور اسکے نتیج میں دین کانور ختم ہو چکا ہے۔

## جھڑے کس طرح ختم ہوں؟

اب سوال بد ہے کہ یہ جھڑے کس طرح ختم ہوں؟ تحکیم الامت حضرت مولانا محراشرف علی صاحب تھانوی رجھۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ حضرات کو سنا آ ہوں، جو بدا ذرین اصول ہے، اگر انسان اس اصول پر عمل کر لے توامید ہے کہ پچھتر نصد جھڑے وہیں ختم ہو جائیں، چنانچہ فرما یا کہ:

''ایک کام بیر کرلو که دنیا دالوں سے امید باند هنا چھوڑ دو، جب امید چھوڑ دو گے توانشاء اللہ پھر دل میں بھی بغض اور جھڑے کا خیال نہیں آئیگا''

دوسرے لوگوں سے جو شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ فلاں مخص کو ایسا کرنا چاہئے تھا، اس نے نہیں کیا، جیسی میری عزت کرنی چاہئے تھی، اس نے ایسی عزت نہیں کی، جیسی میری خاطر مدارات کرنی چاہئے تھی، اس نے ویسی نہیں کی، یا فلاں مخص کے ساتھ میں نے فلاں احسان کیا تھا، اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ، یہ شکایتی اسلئے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسروں سے توتعات دابستہ کر رکھی ہیں، اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوئی تواسکے نتیج میں دل میں گرہ پڑگئی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا پر آئ نہیں کیا، اور ول میں شکایت پردا ہوگئی ۔۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تنہیں کی ہے کوئی شکایت پردا ہو جائے تواس ہے جاکر کہدو کہ جھے تم سے یہ شکایت ہے، تمہادی یہ بات جھے اچھی نہیں گئی، جھے بری گئی، پند نہیں آئی، یہ کہدر اپنا ول صاف کر لو، لیکن آجکل بات کہ ہر ول صاف کر نے کا دستور ختم ہوگیا، بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اور اس شکایت کو ول میں لیکر پیٹے جاتا ہے اسکے بعد کی اور موقع پر کوئی اور بات پیش آگئی، ایک گرہ اور پڑگئی، چنا نچہ آہستہ آہستہ دل میں گرمیس پڑتی چلی جاتی ہیں، وہ پھر بخض کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور بخض کے نتیج گرمیس پڑتی چلی جاتی ہیں، وہ پھر بخض کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور بخض کے نتیج میں آپس میں وعشی پردا ہو جاتی ہے۔

### توقعات مت رکھو

اسلئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ جھڑے کے جڑاس طرح کاٹو کہ کسی سے کوئی توقع ہی مت رکھو۔ کیا مخلوق سے توقعات وابستہ کئے جیٹھے ہو کہ فلال بیہ دیاریگا، فلال بیہ کام کر دیگا، توقع تو صرف اس سے وابستہ کروجو خالتی اور مالک ہے بلکہ دنیا والوں سے تو برائی کی توقع رکھو کہ ان سے تو بیشہ برائی ہی سلیگی، اور پھر برائی کی توقع رکھنے کے بعد اگر بھی اچھائی مل جائے تواس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے۔ اور اگر برائی ملے تو پھر خیال کر لوکہ بھے تو پہلے ہی برائی کی توقع تھی، تواب اسکے نتیج ہیں ول میں شکایت اور بخض پیدا نہیں ہوگی، نہ جھڑا ہوگا، الذا کسی سے توقع ہی پیدا نہیں ہوگی، نہ جھڑا ہوگا، الذا کسی سے توقع ہی مت رکھو۔

بدله لینے کی نیت مت کرو

ای طرح حضرت تعانوی رحمة الله علیه في ايك اور اصول به بيان فرمايا

کہ جب تم کسی دومرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو، بااچھاسلوک کرو، توصرف اللہ کو راضی کرنے کیلئے کرو، مثلا کسی کی مدو کرو، باکسی فخص کی سفارش کرو، باکسی کے ساتھ اچھا بر آؤ کرہ یا کسی کی عزت کرو، توبہ سوچ کر کرو کہ میں اللہ کوراضی کرنے کیلئے یہ بر تاؤ کر رہا ہوں، اپنی آخرت سنوار نے کیلئے یہ کام کر رہا ہوں، جب اس نیت کے ساتھ احجابر آؤ کرو گے تواس صورت میں اس بر آؤ پر بدلہ کاا تظار نہیں كروك \_\_اب اگر فرض كريس كه آب نے أيك فخص كے سأتھ اچھاسلوك كيا، گراس شخص نے تمہارے ایجھے سلوک کا بدلہ احجمائی کے ساتھ نہیں دیا، اور اس نے تہدارے احسان کرنے کو مجمی تشکیم ہی نہیں کیا، نواس صورت میں ظاہرہے کہ آپ کے دل میں ضرور بیہ خیال پیدا ہو گا کہ میں نے تواس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اور اس نے میرے ساتھ الٹاسلوک کیا، نیکن اگر آپ نے اسکے ساتھ اچھا سلوک صرف الله کورامنی کرنے کیلئے کیاتھا، تواس صورت میں اسکی طرف سے برے سلوک بر مجمی شکایت پیدانسیں ہوگی، اسلے کہ آپ کا مقصد تو صرف الله تعالیٰ کی رضائقی \_ اگر ان دواصولوں پر ہم سب عمل کر لیں تو پھر آیس کے تمام جھڑے ختم ہو جائیں۔ اور اس مدیث پر بھی عمل ہو جائے، جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھف حق برہوتے ہوئے جھڑا جھوڑ دے تو میں اس کھف کو جنت کے بیچوں ج کھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔

حضرت مفتى صاحب كاعظيم قرباني

ہم نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محمہ شفیع صاحب قدس اللہ سروکی پوری زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، جھڑا ختم کرنے کی خاطر بوے سے بواحق چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ ان کا ایک واقعہ سنا تا ہوں جس پر آج لوگوں کو یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے ۔۔۔ یہ دار العلوم جو اس وقت

کورنگی میں قائم ہے، پہلے نائک واڑہ میں ایک جھوٹی می عمارت میں قائم تھا، جب كام زياده مواتواس كيلي وه جكه تك يرم عنى، وسبع اور كشاده جكه كي ضرورت تقى، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مرد ہوئی کہ ہالکل شمر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بست بڑی اور کشادہ جگہ مل حمی، جمال آجکل اسلامیہ کالج قائم ہے، جمال حضرت علامه شبيرا حمد عثاني رحمة الله عليه كامزار بهي ب، بير كشاده حكمه وارالعلوم كراجي كے نام الاث ہوگئي، اس زمين كے كاغذات مل محتے، قبضه مل كميا، اور آيك كمره بهي بناديا كيا، ثيليفون بهي لك كيا، استك بعد دارالعلوم كاستك بنياد ركت وقت ایک جلسہ تاسیس منعقد ہوا، جس میں بورے پاکستان کے بوے بوے علاء معزات تشریف لائے، اس جلسہ کے موقع پر مجھے حضرات نے جھڑا کھڑا کر ویا کہ یہ جگہ دارالعلوم کو نہیں ملنی چاہئے تھی، بلکہ فلاں کو ملنی چاہئے تھی، انفاق سے جھر ا میں ان لوگوں نے ایسے بعض بزرگ ہستیوں کو بھی شامل کر لیا، جو حضرت والد صاحب كيلي باعث احزام تعيس، والدصاحب ني يلع توبيد كوشش كى كديد جفكراكس طرح ختم ہو جائے، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، والدصاحب نے یہ سوچاکہ جس مرسے کا آغاز بی جھڑے سے مور ہا ہے، تواس مدے میں کیا برکت موگی ؟ چنانچہ والد صاحب نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ بیں اس زمین کو چھوڑ تا ہوں۔

## مجھے اس میں برکت نظر شیں آتی

وارالعلوم کی مجلس ختطہ نے یہ فیصلہ ساتوانہوں نے حضرت والدصاحب سے کہاکہ حضرت! یہ آپ کیسا فیصلہ کر دہے ہیں؟ آئی بڑی ذہین، وہ بھی شہر کے وسط میں، الی زیس مابھی مشکل ہے، اب جبکہ یہ ذہین آپ کومل چکی ہے، آپ کااس پر قبضہ ہے، آپ الی ذہین کو چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں؟ حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ میں مجلس ختلمہ کواس ذہین کے چھوڑ نے پر مجبور میں کرنا، اسلے کہ مجلس ختلمہ در حقیقت اس ذہین کی مالک ہو چکی ہے، آپ

حفرات اگر جاہیں تو مدرسہ بنالیں، میں اس میں شمولت اختیار نہیں کرو نگا، اسلئے کہ جس مدرے کی بنیاد جھڑے پر رکھی جارہی ہو، اس مدرے میں مجھے ہر کت نظر نمیں آتی، مجر حدیث سنائی که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جو مخض حق پر ہوتے ہوئے جھڑا جھوڑ دے میں اسکو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں ۔ آپ حضرات میہ کہ رہے ہیں کہ شمر کے بیچوں چھالی زمین کمال ملے گی، لیکن سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ ہیں اسکو جنت کے بیچ میں گھر دلواؤ نگا۔ یہ کہ بحر اس زمین کوچھوڑ دیا ۔۔۔ آج کے دور میں اسکی مثال ملنی مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح جھکڑے کی دجہ سے اتنی بڑی زمین چھوڑ وے، لیکن جس مخص کانبی کریم صلی انٹه علیہ وسلم کے ارشاد پر کامل یقین ہے، وبی سے کام کر سکتاہے۔۔۔اسکے بعد اللہ تعالی کاایا فضل ہوا کہ چندی مینوں کے بعداس زمین ہے گئی گنابزی زمین عطافرمادی، جہاں آج دارالعلوم قائم ہے \_\_\_ یہ تو میں نے آپ حفزات کے سامنے ایک مثال بیان کی، ورنہ حفزت والد صاحب کوہم نے ساری زندگی حتی الامکان اس مدیث پر عمل کرتے دیکھا۔ ہاں، البت جس جگہ دوسرا مخص جھڑے کے اندر پھائس ہی لے، اور دفاع کے سواکوئی جارہ نہ رہے تو وہ الگ بات ہے ۔۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹ باتوں کو لیکر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلال موقع پر فلال فخص نے بیات کی تھی، فلال نے ایسا کیا تھا، اب بیشہ کیلئے اسکو دل میں بٹھالیا، اور جھڑا کھڑا ہو گیا، آج ہمارے بورے معاشرے کواس چزنے نتاہ کر دیاہے، یہ جھکڑاانسان کے دین کومونڈ دیتاہے، اور انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے اسلنے خدا کیلئے آپس کے جھٹروں کو ختم کر دو، اور اگر دومسلمان بھائیوں میں جھکڑا ویکھو توان کے در میان صلح کرانے کی بوری کوشش کرو۔ سلح کرانا صدقہ ہے

عنابى هديدة رضوالله عنه قال ، قال رسول الله صلوالله عليه وسلع ، كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم

تطلع فيه النمس، يعدل بين الاثنين صدقة، وبين الرجل في دابت فيحمله عليها إويرفع له عليها متاعه صدقة والكلة الطيبة صدقة، وبكل خطرة يمثيها الى المسكلة صدقة، ويسيط الاذك عن الطريق صدقة .

### (متداجر جلد۲ ص ۳۱۲)

حضرت ابو ہربر ۃ رضی اللہ عنہ فرہاتے ہیں کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہرجوڑ کی طرف سے انسان کے ذمہ روزانہ ایک صدقہ کرناواجب ہے ۔۔۔۔اسلنے کہ ہرجوڑایک مستقل لعمت ہےاور ہر نعمت پر شکرا دا کر ناواجب ہے ، اور ایک انسان کے جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہوتے ہیں، لہذا ہرانسان کے ذہبے روزانہ تین سو ساٹھ صدقے واجب ہیں، کیکن اللہ تعالیٰ نے اس مدیتے کو اتنا آسان فرمایا کہ انسان کے چھوٹے چھوٹے عمل کو صدقہ کے اندر شار فرما دیا ہے ، ماکہ کسی طرح تین سوساٹھ کی گنتی بوری ہو جائے، چنانچہ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں، که دو آ دمیوں کے درمیان جھڑا اور رنجش تھی، تم نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کرادی، یہ مصالحت کراناایک صدقہ ہے، اس طرح ایک محض اپنے گھوڑے پریا سواری پر موار ہونا جاہ رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس سے سوار نمیں ہوا جارہا تھا، اب تم نے سوار جونے میں اسکی مدد کر دی، اور اسکو سمارا دیدیا، بید سمارا دیدینا اور سوار کرا دیتا ایک صدقہ ہے، یا ایک شخص اٹی سواری پر سامان لا دنا جاہتا تھا، لیکن اس بیجارے ے لادا نہیں جارہاتھا، اب تم نے اسکی مدد کرتے ہوئے وہ سامان لدوا دیا، اسکی ایک صدقہ ہے۔اس طرح کس محض ہے کوئی اجماکلہ كبديا، متلاكونى غمزده آدمى تها، تم في اسكوكونى تسلى كاكلم كبديا، اوراسكى تىلى كردى، ياكسى سے كوئى بات اليي كمهدى جس سے اس مسلمان كاول خوش ہوگیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ای طرح جب نماز کیلئے تم مجد کی طرف جارہے

ہو، تو ہرقدم جو مجدی طرف اٹھ رہاہے، وہ ایک صدقہ شار ہورہاہے۔۔۔اس طرح راستے میں کوئی تکلیف وہ چیز بردی ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف کینچنے کا اندیشہ ہے، آپ نے اسکو راستے سے ہٹا دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔۔۔ بہر حال اس حدیث میں سب سے پہلی چیز جسکو صدقہ شار کرایا ہے، وہ ہے دو مسلمانوں کے در میان صلح کرانا، اس سے معلوم ہوا کہ صلح کرانا جرو ثواب کا موجب ہے۔

اسلام كاكرشمه

" وعن امر كاثوم بنت عقبة بن الحب معيط رضوافك عنها، قالت: سمعت سول الله صواف عليه وسلم يعتول: ليس الكذاب الذعب يصلح بين الناس فينعى غيرًا اويقول خيرًا "

(ميح بنارى، كتاب الصلع ، بلب ليس الكذاب الذي يصلع بين الناس)

ميد حضرت ام كلوم رضى الله عنها ايك صحاب جي، اور عقبه بن الى مسيط كى بني جي، اور عقبه بن الى مسيط كى بني جي، اور عقبه بن الى مسيط حضوراتدس صلى الله طيه مسيط حضوراتدس صلى الله طيه وسلم كو تكليف پنچائ والى به جي اله ماروراميدابن الى طلف يخ بو كراهم كه شرك يخ به جمى السيس وسلم كو تكليف پنچائ والى به جمي اله بي مسلم الله طيد وسلم كه تخاران به والم به و ماكر خوارد به والحق تحار به والمحمد و مناورات مسلم الله طيد و سلم خود والرائى، چنانچه بد د واكر من موسى الله عليد و منافرائى، چنانچه بد د واكر من موسى قرايا.

### "اللَّهُمُ مَا سَلِمُ عَلَيْهِ كُلُبًّا مِنْ كُلَّا بِكَ"

( فق الباري جلد مه ص ١٠٥١)

اے اللہ، در ندوں میں ہے کسی در ندیے کواس پر مسلط فرمادے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہید بدوعا قبول ہوئی، بالا خرایک شیر کے ذریعہ اس کا انتقال ہوا ۔ تو ایک طرف باپ تو ایسا دشمن اسلام تھا، دوسری طرف اسکی جٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں، جن کواللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطافرمائی، اور صحابے ہیں،

متختئي-

## ايياشخص جھوٹانہيں

بہر حال، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ ہیں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں کے در میان مصالحت کی خاطر کوئی اچھی بات او هر سے او هر پہنچا دیتا ہے، یاایک کی بات دوسرے کو اس انداز سے نقل کر تا ہے، کہ اسکے دل ہیں دوسرے کی قدر پیدا ہو، اور نفرت دور ہو جائے ایسا شخص کذاب اور جھوٹا نہیں ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایسی بات کہ رہا ہے تا کہ ایسی بات کہ رہا ہے تو ایسا باکہ دور ہو ایسی بات کہ درہا ہے تا کہ ور ہو جائے، اور نفرتیں ختم ہو جائیں، اس مقصد سے اگر وہ ایسی بات کہ رہا ہے تو ایسا طخص جھوٹوں میں شار نہیں ہوگا۔

## صريح جھوٹ جائز نہيں

علاء کرام نے فرمایا کہ صریح جموث بولناتو جائز شمیں، البت الی گول مول
بات کر ناجیکا ظاہری مفہوم تو واقعہ کے خلاف ہے، لیکن دل جس الیں معنی مراد کے
لئے جو واقعہ کے مطابق تھے، مثلاً دو آ دمیوں کے در میان نفرت اور لڑائی ہے، یہ
اس کا نام سننے کاروا دار نہیں وہ اس کا نام سننے کاروا دار نہیں، اب ایک شخص ان
جس سے ایک کے پاس گیاتواس نے دو سرے کی شکایت کرنی شروع کر دی کہ وہ تو
میرا ایسا دشمن ہے، تو اس مخص نے کہا کہ تم تو اسکی پرائیاں بیان کر رہے ہو،
حالانکہ وہ تو تمہار ابرا خیر خواہ ہے، اسلئے کہ جس نے خود سنا ہے کہ تمہارے حق جس
دعاکر رہا تھا۔۔۔

اب ویکھیے کہ اس نے یہ وعاکرتے ہوئے نہیں ساتھا، گراس نے ول میں یہ مراولیا کہ اس نے یہ وعاکرتے ہوئے ساتھا کہ "اللهم اغفر میں یہ مراولیا کہ اس نے یہ وعاکرتے ہوئے ساتھا کہ "اللهم اغفر للمومنین" اے الله، تمام مومنین کی مغفرت فرما، چونکہ یہ بھی مسلمان تھا، اسلئے یہ بھی اس وعامیں واخل ہو گیا تھا ۔ اب سامنے والا یہ سمجھے گا کہ فاص طور پر میرانام لیکر دعاکر رہا ہو گا۔ ایسی بات کہدینا جموث میں واخل نہیں، بلکہ انشاء میرانام لیکر دعاکر رہا ہو گا۔ ایسی بات کہدینا جموث میں واخل نہیں، بلکہ انشاء الله، اس پر بھی اجر و تواب ملی کا۔

### زبان سے انج<sub>ے ب</sub>بات نکالو

اور جب الله تعالی کاکوئی بنرہ الله کی رضائی خاطر دو مسلمان بھائیوں کے در میان صلح کرانے کے ارادے سے لکتا ہے تواللہ تعالی اس کے ول بیں ایس باتیں ڈال دیتے ہیں کہ سے الی بات کو جس سے اسکے دل سے در سرے کی نفرت دور ہو جائے الی بات نہ کمو کہ ان کے در میان نفرت کی آگ تو پہلے سے گلی ہوئی ہوئی ہے اور اب آپ نے جاکر الی بات سنادی جس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور جس کے نتیج میں نفرت دور ہونے کے بجائے نفرت کی آگ اور بحرک مئی، یہ جس کے نتیج میں نفرت دور ہونے کے بجائے نفرت کی آگ اور بحرک مئی، یہ انتہائی درجے کی رذالت کا کام ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناسند ہے۔

# صلح کرانے کی اہمیت

حفرت شیخ سعدی رحمة الله علیه کامشهور مقوله آپ نے سنا ہوگا که
" دروغ مصلحت آمیز، بهداز راستی فتند انگیز" لیعنی ایسا جھوٹ جس کے ذریعہ دو
مسلمانوں کے درمیان مصالحت مقصود ہو، اس سی سے بهترہے جس سی سے فتنہ
پیدا ہو، لیکن اس جھوٹ سے مرادیہ نہیں کہ صریح جھوٹ بولدیا جائے، بلکہ الی

بات کہدے جو دو مغنی رکھتی ہوں جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتم کے جھوٹ کی اجازت دیدی تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ دو مسلمانوں کے در میان جھڑا ختم کرانے کی کس قدر اہمیت ہے۔

## أيك صحالي كأواقعه

"عن عائثة رضحاف عنها قالت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية اصواتهما واذا احد هما يستوضع الاخرويسة فق في أي وهويقول والله لا افعل ، فخرج عليهما مرسول الله صلحاف عليه وسلم فقال: الأيارسول الله عليه فقال: الأيارسول الله فله المعروف؟ فقال: الأيارسول الله فله ال فله ال أحب "

(میح بخاری، کتب الصلح ، باب حل بیشیر الانام بالصلح )

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرمائی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، استے میں باہر سے دو آ دمیوں کے جھڑ لے کی آواز سی ، اور جھڑااس بات تھاکہ ان میں سے ایک نے دو سرے سے قرضہ لیا تھا، قرض خواہ دو سرے سے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا کہ میرا قرضہ واپس کرو، مقروض میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت میرے اندر سارا قرضہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، تم کہہ رہا تھا کہ اس وقوں کی آواز میں بھی بلند ہو کہہ قرضہ لیلو ، کھی جھوڑ دو، اس جھڑ نے کے اندر ان دونوں کی آواز میں بھی بلند ہو رہی تھی، اور جھڑ نے کے دوران اس قرض خواہ نے میہ قسم کھالی کہ "واللہ الا افعلی " فداکی قسم میں قرضہ کم نہیں کرو نگا، اس دوران حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے ، اور آگر آپ نے بوجھا کہ وہ شخص کہاں ہو اللہ کی قسم کھا کر میہ کہہ رہا ہے کہ میں نیک کام نہیں کرو نگا؟ اسی وقت وہ شخص کہاں اللہ علیہ میں ہوں یار سول اللہ ، اور پھر فوراً دو سراجملہ میہ کما کہ میہ خض آئے بوجھا ، اور کہا کہ میں ہوں یار سول اللہ ، اور پھر فوراً دو سراجملہ میہ کما کہ میہ خص

شخص جتنا جاہے اس قرض میں سے کم دیدے ، میں جھوڑ نے کیلئے تیار ہوں۔

## صحابہ کرام کی حالت

یہ سے صحابہ کرام، کہاں تو جذبات کا بید عالم تھا کہ آوازیں بلند ہورہی ہیں۔ وہ کم کرانے چاہے سے توبہ کم کرنے کیلئے تیار نہیں سے، اور کم نہ کرنے پر قدم بھی کھالی کہ بیس کم نہیں کرو نگا، اسکے بعدنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نےان صحابی سے قرضہ چھوڑنے کا محمورہ دیا، بلکہ صرف انافرہا دیا کہ کمال ہے وہ شخص جو یہ قتم کھارہا ہے کہ بیس نیک کام نہیں کرو نگا، اس انن بات سننے کے بعدوہیں ڈھیلے پڑگئے، اور سازا جوش ٹھنڈا پڑگیا، اور جھڑا کس، اتن بات سننے کے بعدوہیں ڈھیلے پڑگئے، اور سازا جوش ٹھنڈا پڑگیا، اور جھڑا وسلم کے آگے اس قدر رام سے کہ جب آپی ذبان سے ایک جملہ س لیا تواسکے وسلم کے آگے اس قدر رام سے کہ جب آپی ذبان سے ایک جملہ س لیا تواسکے بعد مجال نہیں تھی کہ آگے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ اپی رحمت سے اس جذبہ کا پچھ حصہ جمیں بھی عطافرہادے، اور تمام مسلمانوں کے در میان آپس کے اختلافات دھے جمیں بھی عطافرہادے، اور تمام مسلمانوں کوایک دوسرے کے حقوق اوا کرنے اور جھڑنے خطافرہائے۔ آبین مسلمانوں کوایک دوسرے کے حقوق اوا کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ آبین۔

وَاخِدُ دَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالِمُ يَنْ

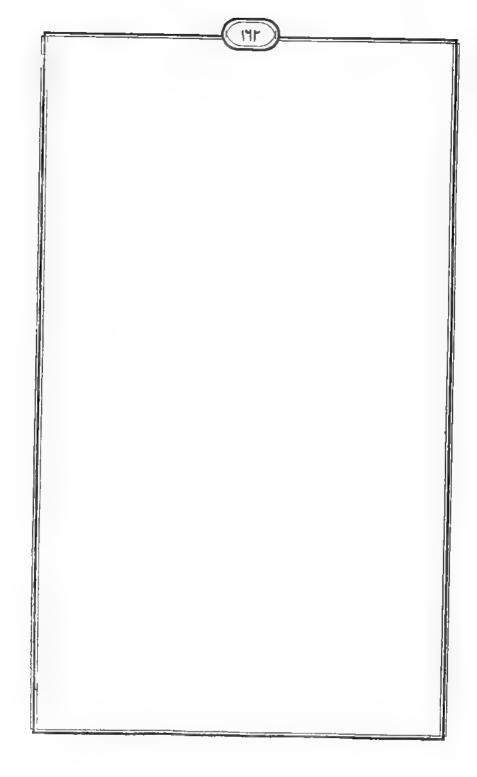



خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا محدثقى عَمَّا فى صاحب بُطَلِم صَبُعَلَ وَرَبِّب \_\_\_ محدعب دالتُرمِين تاريخ \_\_\_\_ ۲۲ راكوبر ١٩٩٣ ألم . بروزجه مفام \_\_\_\_ جامع مسجد ببيت المكرم ، گلشِن اقبال ، كراچي جلد \_\_\_ غبراً

### بِسُرِهِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْرِةِ

# بیار کی عیادت کے آواب

الحمد شه تحمده و شتعینه و نستخفی و و نؤم سبه و نتوکل علیه و و و با نشه من به و نتوکل علیه و و و با نه من شرود انف اومن سیات اعمالنا ، مسب یهد و الله فلاهادی له و اشهدان لااله الاالله و حد و لا شریك له و استهد ان سیدنا و سند ناون بینا و مولانا محمد دا عبد و و سوله ، صل الله تعالى علیه و على اله و اصحابه و بادك و سلم تسلیمًا كثيرًا كثيرًا اما بعد :

عن البواء بن عائرب رضواف عنهما قال: امرناس سول الله صلاف عليه وسله بيع ، عيادة المربين وانتباع الجنائز وتشميت المعاطس، ونصر الضعيف، وعون المطلوم، وافتاء التلام، وابراء المقسد،

(مح بخاري- كتاب الاستندان باب انشاء السلام)

### سات باتیں

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ہمیں سات باتوں کا تھم دیا، نمبر ایک: مریض کی عیادت کرنا، دومرے جنازوں کے چیجے چلنا تیسرے چھینے والے کے "الحمدللہ" کہنے کے جواب میں "مرحمک اللہ" کتا، چوشے کزور آومی کی مدد کرنا، پانچویں مظلوم کی امداد کرنا، چھے سلام کورواج دینا، ساتویں قسم کھانے دالے کی قسم کو پورا کرنے میں تعاون کرنا۔

یہ سانوں چیزیں جن کا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حکم فرمایا ہے، بڑی ابھیت رکھتی ہیں، اس لئے ایک مسلمان کی زندگی کے آ داب میں سے ہے کہ وہ ان باتوں کا اہتمام کرے۔ اس لئے ان سانوں چیزوں کو تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مطافرہا ہے۔ آمین

## بیار برسی ایک عبادت

سب سے پہلی چزجس کا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تکم فرہایا وہ ہم سب کرتا ہے مریض کی عیادت کرتا ہے مریض کی عیادت کرتا ہے مسلمان کے حقوق میں سے بھی ہے اور یہ ایساعمل ہے جس کو ہم سب کرتے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایساخض ہوگا جس نے زندگی میں بھی بیار پرسی نہ کی ہو لیکن ایک بیار پرسی تو صرف رسم پوری کرنے کے لئے کی جاتی ہے کہ اگر ہم اس بیار کی عیادت کرنے کے لئے تو لوگوں کو شکایت ہوگی، ایس صورت میں انسان کی عیادت کرنے کے لئے جاتا ہے۔ اس لئے کہ دل میں انطاع میں ہیں ہے، ایک عیادت کرنے کے لئے جاتا ہے۔ اس لئے کہ دل میں انطاع میں کاذکر فرمارہ ہیں وہ عیادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے علاوہ پھے اور نہ ہو، افلاص کے ساتھ اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے انسان کے گئے ہیں وہ ای عیادت کرے ، احادیث میں عیادت کے جو فضائل بیان کئے گئے ہیں وہ ای عیادت کرے ، احادیث میں عیادت کے جو فضائل بیان کئے گئے ہیں وہ ای عیادت کرے ، احادیث میں عیادت کے جو فضائل بیان کئے گئے ہیں وہ ای

سنت کی نیت سے بیار پرسی کرمیں مثانات ای فضے کا علامت کر ناماد

مثلاً آپ ایک شخص کی عمیادت کرنے جارہ ہیں اور دل میں سے خیال ہے

شيطاني حربه

یہ شیطان ہمارا بڑا و شمن ہے، اس نے ہماری اچھی خاصی عبادتوں کا ملیا میٹ کرر کھاہے، اگر ان عبادتوں کو ہم صحیح نیت اور صحیح ارا دے ہے کریں تواس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہمیں بڑا اجر و ثواب ملے اور آخرے کا بڑا ذخیرہ جمع ہوجائے لیکن شیطان سے نہیں چاہتا کہ ہمارے لئے آخرے میں اجر و ثواب کا بڑا ذخیرہ تیار ہو جائے، اس لئے وہ ہماری بہت می عبادتوں میں ہماری نیتوں کو خراب کر تا رہتا ہے۔ مثلاً عزیزوں اور رشتہ داروں، یا دوست احباب ہے میل ملا قات کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا، ان کو ہدیہ اور تحفہ دیتا، یہ سب بڑے اجر و ثواب کے ماحم میں اور ان کا موں پر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان کا موں پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ لیکن شیطان نے میں اور این شیطان کو خراب کر دیتا ہے جس کے نتیج میں وہ شخص سے سوچتا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ جیسا شلوک کر و نگا۔ مثلاً فلاں ساتھ جیسا شلوک کر و نگا۔ مثلاً فلاں ساتھ جیسا شلوک کر و نگا۔ مثلاً فلاں

شخص کے گھر سے میرے گھر بھی کوئی ہدیہ نہیں آیا، بین اس کے گھر کیوں ہدیہ بھیجوں؟ جب میرے ہاں شادی ہوئی تھی تواس نے پچھ نہیں دیاتھا۔ بین اس کے ہوتھ بھیجوں؟ جب میرے ہاں شادی ہوئی تھی تواس نے پچھ نہیں دیاتھا۔ بین شادی کے موقع پر تحفہ دیاتھا، لنذا بین بھی اس کی شادی بین ضرور تحفہ دو نگاجس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان بھائی کو ہدیہ اور تحفہ دینے کاعمل جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بردی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ شیطان نے اس کے اجر و تواب کو خاک ملا دیا، اور اب آپس بین ہدیہ اور تحفہ کاجو لین دین ہورہا ہے، وہ بطور رسم کے ہورہا دیا، اور اب آپس بین ہدیہ اور تحفہ کاجو لین دین ہورہا ہے، وہ بطور رسم کے ہورہا ہے، اور بطور دو نیونہ "ہورہا ہے، یہ صلہ رحی نہیں ہے۔

## صله رحمی کی حقیقت

صلہ رحی وہ ہے جواس بات کو دیکھے بغیر کی جائے کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیاسلوک کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائے۔ آپ نے فرمایا کہ:

> اليس الواصل بالمكافى لكن الواصل من اذاقطعت محمه وصلها:

(ميم بخاري، كتاب الادب، باب ليس الواصل بالكاني)

یعنی وہ مخص صلہ رحی کرنے والا نہیں ہے جو مکافات کرے اور بدلہ وے اور ہر اور بدلہ وے اور ہر وقت اس ناپ بول میں نگارہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اور میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اور میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کر وں۔ بلکہ صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت وہ مختص ہے کہ دوسرے شخص کے قطع رحمی کر ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے یا مثلاً دوسرا شخص تواس کے لئے بھی کوئی تحفہ نہیں لایا، لیکن سے اس کے لئے بھی کوئی تحفہ نہیں لایا، لیکن سے اس کے لئے تحفہ کوئی تحفہ نہیں لایا، لیکن سے اس کے لئے تحفہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اس نیت سے ایجارہا ہے کہ ہدیے دینے کا مقصد تواللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، لاندا

اب دومرا محض بربه دے باند دے میں توبریہ دو نگا، اس لئے کدیس " بدله" کا قائل نهیں ہوں میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ حقیقت میں ایبالمحض صلہ رحمی كرنے والا ہے، لنذا ہر معالمے میں تراز وليكر مت بيٹھ جايا كروكہ اس نے ميرے ما تھ کیماسلوک کیا تھا، جیسااس نے کیا تھا میں بھی ویسا ہی کرو نگایہ غلط ہے بلکہ صله رحمی کو عبادت سمجھ کر انجام رینا چاہئے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیااس وفت آپ کو بید خیال آتا ہے کہ میرا دوست تو نماز نہیں پڑھتا، اس لئے میں بھی نہیں پڑھتا۔ یامیرا دوست جیسی نماز پڑھتاہے، میں بھی دلی ہی پڑھوں، نماز کے وقت یہ خیال نہیں آیا، اس کئے کہ اس کی نماز اس کے ساتھ، تمہاری نماز تمارے ساتھ، اس کاعمل اس کے ساتھ، تماراعمل تمارے ساتھ، بالکل اس طرح صلہ رحمی بھی ایک عبادت ہے، اگر وہ صلہ رحمی کی عبادت انجام نہیں دے رم ہے تو تم تواس عبادت کو انجام دو، اور اللہ تعالی کے تھم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اگر وہ تہاری عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے جاؤراس لئے کہ عیادت کرنابھی ایک عبادت ہے۔ بیار برسی کی فضیلت

یہ عبادت بھی الیی عظیم الشان ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

السالعياء اذاعاداخالاالمسلملع يذل فخدقة

الجنة حتى يرجع

(مجمع مسلم کتاب البروالصلة ، باب نفل عیادة الریش)

یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کر تا
ہے ، جتنی دیر وہ عیادت کر تاہے ، وہ مسلسل جنت کے باغ میں
رہتا ہے۔ جب تک وہ واپس نہ آ جائے ایک دوسری حدیث
میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مامس مسلم يعود مسلمًا عَدُوةَ الأصلى عليه سبعوات الف ملك حتى يعسى وان عادة عشية الأصلى عليه سبعوث الف ملك حتى يصبح وكالت له خريف في الجسنة "

(ترزی کتاب البنائر، باب عیادة الریش)

یعنی جب کوئی مسلمان بنده این مسلمان بھائی کی صبح کے وقت
عیادت کرتا ہے تو صبح ہے لیکر شام تک ستر ہزار فرشتے اس
کے حق میں مغفرت کی وعاکرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو
عیادت کرتا ہے تو شام ہے لیکر صبح تک ستر ہزار فرشتے اس
کے حق میں مغفرت کی دعاکرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت
میں اس کے لئے ایک باغ متعین فرما دیتے ہیں۔

# ستر ہزار فرشتوں ک دعائیں حاصل کریں

یہ کوئی معمولی اجر و تواب ہے، فرض کریں کہ گھر کے قریب ایک ہووی بیار ہے تم اس کی عیادت کے لئے چلے گئے اور پانچ منٹ کے اندر اسنے عظیم الشان اجر کے ستحق بن گئے۔ کیا پھر بھی یہ دیکھو گئے کہ وہ میری عیادت کے لئے آیاتھا یا نہیں ؟اگر اس نے یہ تواب حاصل نہیں کیا، اگر اس نے ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں نہیں لیں اگر اس نے جنت کاباغ حاصل نہیں کیاتو کیاتم یہ کمو گے کہ میں بھی جنت کاباغ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے بھی ستر ہزار فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ اسے ضرورت نہیں۔ دیکھے: اس اجر و تواب کو اللہ تو تواب کو اللہ تو کام حالمہ ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے تعالیٰ نے کتنا آسان نا دیا ہے، لوث کا محالمہ ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے جاؤ، چاہے دو سرا شخص تمہاری عیادت کے لئے آئے یا نہ آئے۔

## اگر بہار سے نارانسگی ہوتو

بلکہ اگر وہ بہار ایسا فض ہے، جس کی طرف سے تہمارے ول میں کراہیت ہے، اس کی طرف سے داس سے مناسبت نہیں ہے، پھر بھی عمادت کے لئے جاؤ کے توانشاء اللہ دوہرا تواب ملیگا، ایک عمادت کرنے کا تواب اور دو مرے ایک ایسا مسلمان جس کی طرف سے دل میں انقباض تھا۔ اس انقباض کے ہوتے ہوئے تم نے اس کے ماتھ ہمردی کا معاملہ کیا۔ اس پر علیحدہ تواب ملیگا، المذامریض کی عمادت معمولی چیز نہیں ہے، معاملہ کیا۔ اس پر علیحدہ تواب ملیگا، المذامریض کی عمادت معمولی چیز نہیں ہے، خدا کے رسم بناکر اس کے تواب کو ضائع مت کرو، صرف اس نیت سے عمادت کرو کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے، آپ کی سنت ہے اور اس پر اللہ تعالی اجر عطافرہ تے ہیں۔

## مخضرعيادت كرين

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے بھی کچھ آ داب بیان فرمائی فرمائی من زندگی کاکوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس کی تفصیل آپ نے بیان نہ فرمائی ہو، ایسے ایسے آ داب آپ بتاکر تشریف نے گئے جن کو آج ہم نے بھلا دیا ور ان آ داب کو زندگی سے فارج کر دیا، جس کا بیجہ یہ ہے کہ یہ زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، اگر ہم ان آ داب اور تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی جنت بن جائے چنانچہ عیادت کے آ داب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ:

#### من عاد منكم فلخفت»

جب تم كى عيادت كرنے جاؤتو بكى پيلكى عيادت كرولينى ايسانہ ہوكہ مدر دى كى خاطر عيادت كرين ايسانہ ہوكہ مدر دى كى خاطر عيادت كرنے جاؤ، اور جاكر اس مريض كو تكليف پنچادو بلكہ وقت دكيہ لوكہ بيد وقت اس كے آرام كرنے كاتو ہيں ہے وقت اس كے آرام كرنے كاتو نہيں ہوگا؟ اس وقت ميں اس كو نہيں ہوگا؟ اس وقت ميں اس كو

پردہ وغیرہ کا نظام کرانے میں تکلیف تو نہیں ہوگی، لنذا مناسب وقت دیکھ کر عیادت کے لئے جاؤ،

## یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے

اور جب عیادت کے لئے جاؤ تو مریض کے پاس تھوڑا بیٹھو، اتنازیادہ مت بیٹھو جس ہے اس کو گرانی ہونے لگے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ کون انسانی فطرت سے واقف ہو سکتا ہے دیکھتے: بار کی طبعی خواہش میہ ہوتی ہے کہ و ذراب تکف رے، ہر کام باتکاف انجام دے لیکن جب کوئی مهمان آجاآ ہے تواس کی وجہ سے طبیعت میں تکلف آجا آج، مثلادہ یاؤں پھیلا کرلیٹنا چاہتاہ، مہمان ك احرام كى وجه سے نبيل ليك سكتا، يا اپنے المروالوں سے كوئى بات كرنا جا بتا ہے گراس کی دجہ ہے نہیں کر سکتا،، اب ہوا یہ کہ تم تو عیادت کی نیت ہے ثواب كمانے كے لئے گئے ليكن تهاري وجہ سے وہ بيار مشقت ميں پڑ گيا، اس لئے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ عمادت میں ایساطریقہ انتیار مت کروجس کی وجدے اس مریض بر گرانی ہو، بلکہ بھی پھللی عیادت کرو، مریض کے پاس جاؤ، مسندن طریقے سے اس کا مختر حال بوچھو، اور جلدی سے رخصت ہو جاؤ، باکہ اس پر گرانی ند ہو، بدند ہو کداس کے پاس جاکر جم کر بیٹھ گئے، اور ملنے کانام ہی نہیں کیتے۔ اب وہ بیچارہ نہ تو بے تکلفی سے کوئی کام انجام دے سکتا ہے نہ کھر والوں کواینے پاس بلاسکتا ہے، محر آپ اس کی ہدر دی میں مھنٹوں اس کے پاس بیٹے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے ایس عیادت سے تواب ہونے کے بحائے النا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔

## حضرت عبدالله بن مبارك" كاليك واقعه

حضرت عبد الله بن مبارک رحمته الله علیه جو بهت او نیج در ہے کے موفیاء میں ہے ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نےان کو بہت ہے کمالات عطافرہائے تھے۔ ایک مرتبہ بیار ہوگئے اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطافرہا یا تھااس نئے آپ ہے محبت کرنے والے لوگ بھی بہت تھے، اس لتے بیاری کے دوران عیادت کرنے والوں کا آیا تا بندها ہوا تھا، لوگ آرہے ہیں اور خیریت پوچھ کر واپس جارہے ہیں، لیکن ایک صاحب ایسے آئے جو وہیں جم کر بیٹھ گئے ، اور واپس جانے کانام ہی نہیں لیتے تھے حضرت عبدا للہ بن مبارک رحمتہ الله کی خواہش میہ تھی کہ بیہ صاحب واپس جائیں تو میں اپنے ضروری کام بلا تکلف انجام دوں اور گھر والوں کواپنے پاس بلاؤں ، گر وہ صاحب توا دھرا دھری باتیں کرنے میں لگے رہے جب بہت دیر گزر گئی اور وہ محض جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تو آخر حضرت عبدالله بن مبارک رحمته الله علیه فے اس محض سے فرمایا که بھائی به بیاری توایل جگہ تھی گر عیادت کرنے والوں نے الگ پریشان کر رکھاہے، نہ مناسب وقت ریکھتے ہیں اور نہ آرام کا خیال کرتے ہیں اور عیادت کے لئے آجاتے ہیں، اس محض نے جواب میں کما کہ حضرت بیقیناان عیادت کرنے والوں کی وجہ ہے آپ کو تکلیف ہور ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تویں دروازے کو بند کر دوں؟ ناکہ آئندہ کوئی عیادت کرنے کے لئے نہ آئے۔ وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا کہ میری وجہ سے حضرت والا کو تکلیف ہو رہی ہے آخر کار حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمته الله عليه نے اس سے فرما يا كه مان! وروزاه بند توكر دو، مكر باہر جاكر بند کر دو \_ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکلیف پھیارہے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توان کی خدمت کر رہے ہیں۔

## عیادت کے لئے مناسب وقت کاا متخاب کرو

لاندااپاشوق پوراکرنے کا تام عیادت نہیں اور نہ عیادت کا یہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعہ برکت حاصل ہو، یہ نہیں کہ بڑی محبت سے عیادت کے لئے گئے اور جاکر شخ کو تکلیف پہنچادی۔ محبت کے لئے عقل در کار ہے، یہ نہیں کہ اظہار تو محبت کا کر رہے ہیں اور حقیقت میں تکلیف پہنچائی جاری ہے، ایسی محبت محبت منسیں ہے بلکہ وہ و مشنی ہے، وہ تادان دوست کی محبت ہے، اندا عیادت میں اس بات کا کاظر کھنا ضروری ہے کہ جس فخص کی عیادت کے لئے گئے ہواس کو تکلیف نہ ہویا مثلا آپ رات کو بارہ بج عیادت کے پہنچ گئے جو اس کے سونے کا وقت نہ ہویا مثلا آپ رات کو بارہ بج عیادت کے پہنچ گئے جو اس کے سونے کا وقت ہیں دو پسر کو آرام اور تیلولے کے وقت عیادت کے لئے پہنچ گئے اور اس کو پریشان کر دیا۔ اس لئے عقل سے کام لوسوچ سمجھ کر جاؤ کہ تمہارے جانے سے پریشان کر دیا۔ اس لئے عقل سے کام لوسوچ سمجھ کر جاؤ کہ تمہارے جانے سے اس کو تکلیف نہ پہنچ تب تو عیادت سنت ہے ورنہ پھروہ دسم ہے۔ بسرحال حضور اس کو تکلیف نہ پہنچ تب تو عیادت سنت ہے ورنہ پھروہ دسم ہے۔ بسرحال حضور اقد سسلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا پہلاا دب یہ بیان فرما یا کہ ہلکی پھلکی عیادت کرو۔

## بے تکلف دوست زیادہ وریر بیٹھ سکتاہے

البتہ بعض لوگ ایے بے تکلف ہوتے ہیں کدان کے زیادہ دیر بیٹھنے سے بہلا کو تکلیف کے بجائے تسلی ہوتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے توالیں صورت میں زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی مرح نہیں۔

میرے والد ماجد حمد اللہ علیہ کے ایک بے تکلف اور محبت کرنے والے استاذ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیار ہوگئے تو حضرت والد صاحب ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، مسئون طریقے سے میادت کی، جاکر ملام کی، خیریت علیم کی، اور دماکی، اور وچار منٹ کے بعد والیس جائی

اجازت طلب کی، تو میاں اصغر حسین صاحب رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ میاں : بیہ جو تم نے اصول پڑھا ہے کہ من عاد منکم فلیخفف (یعنی جو تخص عیادت کرے) کیا یہ میرے لئے ہی پڑھاتھا؟ جو شخص عیادت کرے اوپر آزمارہ ہو؟ ارے یہ اصول اس وقت نہیں ہے جب بیٹھنے والے کے بیٹھنے سے مریض کو آرام اور راحت طی آسلی ہو، اس لئے جلد واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ چنا نچہ حضرت والد صاحب بیٹھ جائے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ چنا نچہ حضرت والد صاحب بیٹھ گئے، بسرحال ہر جگہ کے لئے آیک ہی نسخد نہیں ہوتا، بلکہ جیساموقع ہو، جیسے حالات ہوں ویسے ہی عمل کرنا چاہئے لنذااگر آرام اور راحت پہنچانے کے لئے زیادہ بیٹھی گاتوانشاء اللہ زیادہ ثواب حاصل ہوگاس لئے کہ اصل مقصود تواس کوراحت پہنچانا ہے۔ اور تکلیف سے بیانا ہے۔

مریض کے حق میں دعا کرو

عیادت کرنے کا دوسراا دب یہ ہے کہ جب آدمی کسی عیادت کے لئے جائے تو پہلے مخضراً اس کا حال دریافت کرے کہ کیسی طبیعت ہے؟ جب وہ مریض اپنی تکلیف بیان کرے تو پھر اس کے حق میں دعاکرے ، کیا دعاکر د؟ یہ بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ان اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا دیا کرتے تھے

" لَا مَأْسَ طَلْهُونُ إِنْ سَنَاءَ الله "

(مجمع بخاری، کتاب المرض، باپ مایقال للمریض و ما بیجیب)

یعنی اس تکلیف ے آپ کاکوئی نقصان نہیں، آپ کے لئے یہ تکلیف انشاء اللہ

آپ کے گنا ہوں ہے پاک ہونے کا ذریعہ بنے گی اس وعامیں ایک طرف تو مریض

کو تسلی دیدی کہ تک ہے ۔ اس ور ہے لیکن یہ تکلیف گنا ہوں سے پاک اور

آخرت کے ثواب کا ذریعہ ہے گی۔ دو سری طرف یہ وعاہمی ہے کہ اے اللہ اس

المجارف و ب مورید یہ بی دروران مرف یورون رب المبار و الوال کا معارت کا المبار المبار

### ذربعه بنا ويجئے۔

## " بیماری" گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے

یہ حدیث تو آپ نے سی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو جو کوئی تکلیف پنچتی ہے حتی کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چھبتا ہے تواللہ تعالی اس تکلیف کے عوض کوئی نہ کوئی گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

#### "العمى من فيحجهت

(ميح بخاري، كتاب بدء البخلق، باپ صفة النار)

العن " ب بخارجه م کی گری کا ایک دهد ہے " علاء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی جی بعض علاء نے اس کا بو مطلب بیان فرمایا ہے اس کی بعض احادیث سے آئید بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ بخار کی گری انسان کے لئے جہنم کی گری کا بدلہ ہوگئی ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے آخرت جی جہنم کی بوگری رواشت کرنی کی برتی اس کے بدلے جی اللہ تعالی نے یہ گری ویدی آکہ جہنم کے اندران گناہوں کی گری برواشت نہ کرنی پڑے، بلکہ اس بخار کی وجہ سے وہ گناہ ونیابی کے اندر وطل جائے اور محاف ہو جائے۔ اس کی تائید اس دعا سے ہوتی ہے جو حضور وطل جائے اور محاف ہو جائے۔ اس کی تائید اس دعا سے ہوتی ہے جو حضور اقدی صلی اللہ " یعنی کوئی غم نہ کرو یہ بخار تمہارے گناہوں سے پاکی کا طہور انشاء اللہ " یعنی کوئی غم نہ کرو یہ بخار تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔

حصول شفا كاليك عمل

عیادت کرنے کا تیمرا اوب سے ہے کہ اگر موقع مناسب ہواور اس عمل کے ذریعہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سے دعا پڑھے ،

ُ ٱللَّهُ مَّ مَ بَ النَّاسِ ٱ ذُهِبِ الْبَأْسَ ٱنْتَ النَّافِىٰ لَا شَافِى لِلَّا ٱنْتَ لَا يُغَادِمُ سَقْمًا:

(ترزی، تاب البنائز، باب اجاء فی التعود للسریس)

یعنی اے الله، جو تمام انسانوں کے رب ہیں، تکلیف کو دور

کرنے والے ہیں، اس بیمار کو شفا عطا فرما، آپ شفا دینے
والے ہیں، آپ کے سواکوئی شفا دینے والا نہیں۔ اور الیی
شفا عطا فرما جو کسی بیماری کونہ چھوڑے یہ دعا جس کو یاد نہ ہو
اس کو چاہئے کہ اس کو یاد کر لیس اور پھر یہ عادت بنالیس کہ
جس بیمار کے پاس جائیں موقع دکھ کر یہ دعا ضرور پڑھ
لیس۔

## ہر بیاری سے شفا

ایک اور دعابھی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے منقول ہے جواس سے بھی زیادہ آسان اور مخضر ہے اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس کا فاکدہ بھی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے براعظیم بیان فرمایا ہے وہ دعایہ ہے:

" آسُنُاكُ الله الْعَظِيمِ مَن بَ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ آنُ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ آنُ الْعَوْشِيمِ آنُ

(ابو داؤد، كتاب البنائز، باب الدعاء للمديض عند العيادة) يعنى "و من عظمت والله الله ، اور عظيم عرش ك مالك س

وعاکر تا اول کہ وہ تم کوشفا عطافر اوے۔ حدیث میں ہے ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کی عیادت کے وقت سات مرتبہ بیدہ دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے وقت سات مرتبہ بید دعاکرے تواگر اس بیار کی موت کاوقت نہیں آیا ہو گاتو پھر اس دعائی برکت ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطافر مادیں گے بال اگر کسی کی موت ہی کا وقت آچکا ہو تو اس کو کوئی نہیں ٹلا مکنا۔

### عیادت کے وقت زاوریہ نگاہ بدل لو

اور ان دعاؤں کے پڑھنے میں تین طرح ہے تواب حاصل ہوتا ہے ایک تواب تواس بات کا سک کہ آپ نے مریض کی عیادت کے دوران حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور وہ الفاظ کے جو عیادت کے وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور وہ الفاظ کے جو عیادت کے وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نے تھے، دوسرے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدر دی کرنے کا تواب حاصل ہوگا، تیسرے اس کے حق میں دعاکر نے کا تواب حاصل ہوگا، تیسرے اس کے حق میں دعاکر نے کا تواب ہے، گویا کہ اس لئے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لئے دعاکر ناباعث اجر و تواب ہے، گویا کہ اس چھوٹے ہے عمل کے اندر تین تواب جمع ہیں، لنذا مریض کی عیادت تو ہم سب کرتے ہی ہیں لیکن عیادت کے وقت ذرا زادیہ نگاہ بدل لو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لو، اور عیادت اتباع سنت کی نیت کر لو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لو، اور عیادت کے وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ لو، تو پھر انشاء اللہ کے وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہم سب کو اس پر عیادت کا یہ معمولی سائل عظیم عبادت بن جائےگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عیادت کی توفیق عطافر ہائے آمین۔

## دین کس چیز کانام ہے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحکی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک بڑے کام کی بات بیان فرماتے ہے، دل پر نقش کرنے کے قابل ہے، فرماتے ہے کہ " دین صرف زاویہ نگاہ بدل لوتو یکی دنیا دین مرف زاسازاویہ نگاہ بدل لوتو یکی دنیا دین بن جائیگی، یمی سب کام جو اب تک تم انجام دے رہے تھے وہ سب عبادت بن جائیگی گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام بن جائیگے بشرطیکہ دو کام کر لو، ایک نیت درست کر لو دو سرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق انجام دیدہ، بس انتا کرنے سے وہی کام دین جائیں گے۔ اور بزرگوں کے پاس جانے سے یمی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیج ہیں، سوچ کا انداز بدل دیج ہیں اور اس کے نتیج ہیں انسان کے اعمال اور افعال کارخ سے جو جاتا ہے پہلے وہ دنیا کا کام تھا اور اب وہ دین کا کام بن جاتا ہے اور رعبادت بن جاتا ہے۔

## عیادت کے وقت ہدید لیجانا

مریض کی عیادت کے موقع پر ایک اور رسم ہمارے یمال جاری ہو وہ یہ کہ بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ جب عیادت کے لئے جائیں تو کوئی بریہ، تحفہ ضرور لیکر جانا چاہیے مثلاً پھل فروٹ، یا بسکٹ وغیرہ اور اس کوانا ضروری سیجھ لیا گیا ہے کہ بعض لوگ جب تک کوئی ہدیہ لیکر جانے کی استطاعت نہیں ہوتی، عیادت کے لئے ہی نہیں جاتے اور ول میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو وہ مریض یا مریض کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لئے آگئے ہی ایک رسم ہے جس کی وجہ سے شیطان نے ہمیں عیادت کے عظیم ثواب سے محروم کر دیا ہے حالانکہ عیادت کے وقت کوئی ہدیہ، تحفہ لیکر جانا نہ سنت ہے نہ فرض نہ واجب پھرکیوں ہم نے اس کواسے اور لازم کر لیات۔ خدا کے اس رسم کو واجب کوئی ہدیہ، تحفہ لیکر جانا نہ سنت ہے نہ فرض نہ واجب پھرکیوں ہم نے اس کواسے اور لازم کر لیات۔ خدا کے اس رسم کو

14.

چھوڑ دواور اس کی وجہ سے عیادت کے فضائل اور اس پر طنے والے اجر و تواب سے محروم مت ہو جاؤ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطافرمائے اور ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطافرمائے آمین۔
بہرحال اس حدیث میں جن سات چیزوں کا تھم دیا گیاہے ان میں سے یہ پہلی چیز کا بیان تھا۔ باقی چیزوں کا بیان انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کرو نگا۔ والحد کا تعدہ جمعہ میں عرض کرو نگا۔ والحد کے تعدہ بیت العالمی نین



خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا محدَّنق عَمَّانی صاحب مُطَلَّم ضبط وترتیب محدیب استُرسین تاریخ \_\_\_\_ ۳, ستبرستا ۱۹۹۱ مقام \_\_\_\_ جامع مسجدبیت المکرم ، گلشِ اقبال ، کراچی جسلد \_\_\_\_ نبرا

## الله الحالم

## سلام کرنے کے آداب

العمديّه غمد و و تنوكل عليه و نوكل عليه و نوكل عليه و نوكل عليه و نوكل عليه و نوود بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا ، من يهد و الله فلاهادى له واشهد الله ومن يمثله فلاهادى له واشهد النه وحد كالاشريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمّد اعبد و وسادنا ومولانا محمّد اعبد و و بارك و سلم تسليمًا كنيرًا كنيرًا كنيرًا المابعد :

عن البراء بن عان ب رضوات تعالى عنه قال: إمرة مرسول الله مسلوات عليه وسلع بسبع : عيادة المربض واسباع الجدائز، وتشميت العاطى، ونصر الضعيف، وعون المطلوم، وافتاء التلام، وابول المقسعة

(صحيح بخارى ،كناب الاستدن، اب افث السلام)

### سات باتوں کا تھم

حضرت براء بن عازب رضى الله عنه فرماتے بیں کہ حضور اقد س صلى الله عليه وسلم في جمير برات باتوں كا تعم ديا۔ نمبرا يك : مريض كى عيادت لرع نمبردو ، جنازوں كے يتجھے جلنا نمبر بين : جيسئنے والے كے الحمدللہ كئے كے جواب ميں بر حمك الله كمنا نمبر چار : كمزور آدى كى مدد كرنا نمبر پانچ : مظلوم كى الداد كرنا نمبر چيد : سلام كورواح دينا نمبرسات : قسم كھانے والے كى قسم كو پوراكرنے ميں تعاون كرنا۔

ان سات میں ۔ الحمد لللہ پانچ چیزوں کا بیان ہوچکا ، چھٹی چیز ہے سلام کو رواج دینا 'اور آپس میں ایک دو سرے ہے ملا قات کے وقت سلام کرنے کا طریقہ اللہ تعالی نے ہارے لئے ایبا مقرر فربایا ہے جو ساری دو سری قوموں سے بالکل متازہ ہے 'ہر قوم کا یہ دستورہ کہ جب وہ آپس میں ملا قات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ ضرور استعال کرتے ہیں۔ کوئی "حیلو" کہتا ہے۔ کوئی "کرار نگل" کہتا ہے۔ کوئی "کرار نگل" کہتا ہے۔ کوئی "کرا سنتعال کرتے ہیں۔ کوئی "مسکار" کہتا ہے۔ کوئی "کرا اللہ اور اللہ کویا کہ ہر قوم والے کوئی نہ کوئی لفظ استعال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جس جاللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارے لئے جو لفظ تجویز فرمایا ہے وہ تمام الفاظ سے مایاں اور ممتازہ وہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارے لئے جو الفظ تجویز فرمایا ہے وہ تمام الفاظ سے نہایاں اور ممتازہ وہ ہو ۔ "السلام علیم ورحمۃ اللہ ویرکانہ"۔

### سلام کرنے کا فائدہ

دیکھنے: اگر آپ نے کس سے طاقات کے وقت "میلو" کمہ دیا تو آپ کے اس لفظ سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہوا؟ یا آخرت کا کوئی فائدہ ہوا؟ طاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے طاقات کے وقت یہ الفاظ کے: السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاء۔ جس کا ترجمہ سے کہ "تم پر سلامتی ہو" اوراللہ کی رحمیں اور برکتیں ہوں" تو ان الفاظ ہے یہ فاکدہ ہوا کہ آپ نے ملا قات کرنے والے کو تین دعائیں دیدیں ۔ ۔ ۔ اور اگر آپ نے کسی کو دگر اورنگ اورنگ اورنگ اورنگ آپ اور اگر اس کو دعاء کے معنی پر بھی محمول کرلیں تو اس صورت میں آپ نے جو اس کو دعاء دی "وہ صرف صبح اورشام کی حد تک محدود ہے کہ تمہاری میج اچھی ہوجائے "یا تمہاری شام اچھی ہوجائے کی حد تک محدود ہے کہ تمہاری میج اچھی ہوجائے "یا تمہاری شام اچھی ہوجائے محرتہ بھی کی حد تک محدود ہے کہ تمہاری میج اچھی ہوجائے "یا تمہاری شام اچھی ہوجائے محرتہ بھی کی حد تک محدود ہے کہ تمہاری میج اچھی ہوجائے "یا تمہاری شام اچھی ہوجائے محرتہ بھی کی حد تک میں اسلام نے ہمیں جو کلم سکھایا "وہ ایبا جامع کلمہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کسی مخلص مسلمان کا سلام اور دعاء ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو انشاء اللہ ساری گندگی ہم سے دور ہو جائے گی "اور دنیا و آخرت کی فلاح مصل ہوجائے گی۔ یہ نعمت آپ کو دنیا کی دو سری قوموں میں نمیں سلے گی۔ یہ نعمت آپ کو دنیا کی دو سری قوموں میں نمیں سلے گی۔

### سلام الله كاعطيه ہے

حدث شریف میں آنا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پر اللہ تعالی نے اسلام کو بیدا فرمایا تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور وہ فرشتوں کی جو جماعت جیٹی ہے اس کو سلام کرو۔ اور وہ فرشتے جو جواب دیں اس کو سننا' اس لئے کہ وہ تمہمارا اور تمہماری اولاد کا سلام ہوگا' چنا نچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جاکر سلام کیا "السلام علیم" تو فرشتوں نے جواب میں کما : "وعلیم السلام ورحمۃ اللہ" چنا نچہ فرشتوں نے ہمیں اس لفظ "رحمۃ اللہ " بردھا کر جواب ویا ۔ یہ نعمت اللہ تعالی نے ہمیں اس لفظ "رحمۃ اللہ " بردھا کر جواب ویا ۔ یہ نعمت اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح عطا فرمائی۔ اگر ذرا غور کریں تو یہ اتن بردی نعمت ہے کہ اس کا حدو حساب ہی شمیں۔ اب اس سے زیا وہ ہماری بد نصیبی کیا ہوگی کہ اس اعلیٰ ترین کلے کو چھوڑ کر ہم شیس۔ اب اس سے زیا وہ ہماری بد نصیبی کیا ہوگی کہ اس اعلیٰ ترین کلے کو چھوڑ کر ہم اپنے بچوں کو "گذار نگ "اور "گڈا یو جنگ " سکھا کیں۔ اور دو سری قوموں کی نقال اپنے بچوں کو "گذار نگ "اور تاشکری اور محروی اور کیا ہوگ۔

(ميح بخاري- كماب الاستنفان إب برء السلام)

### سلام کرنے کا اجروثواب

افعنل طریقہ یہ ہے کہ طاقات کے وقت پورا سلام کیا جائے۔ یعن "السلام علیم " کہ دیا تب بھی سلام ہو جائے گا۔ لیکن تین جملے ہوئے ہوں نیا دہ اجرو تواب ہے۔ حدیث شریف بیس ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے " ایک صحابی تشریف لائے" اور کما : "السلام علیم" آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا "اور فرمایا : "وس" اس کے بعد دو سرے صحابی آئے " اور آکر سلام کیا۔ "السلام علیم ورحمۃ اللہ" آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا " اور قرمایی آئے " اور آکر سلام کیا۔ "السلام علیم ورحمۃ اللہ" آپ نے ور آکر سلام کیا۔ "السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانہ" آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا " اور آکر کما مطلب یہ تھا کہ "السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانہ" آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا " اور قرمایا " سیمی " ہے ہیں انسان کو دس نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم ورحمۃ اللہ" کہنے میں نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم ورحمۃ اللہ " کہنے میں تیکوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم" کہنے میں تمین نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم" کہنے میں تمین نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم" کہنے میں تمین نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اور "السلام علیم" کہنے میں تمین نیکیوں کا تواب ملا ہے۔ اگرچہ سلام کی سنت صرف "السلام علیم" کہنے ہے ادا ہوجاتی ہے۔ دیکھے ان الفائل میں دعاء بھی ہے" اور اجرو تواب الگ ہے۔ ادا ہوجاتی ہے۔ دیکھے ان الفائل میں دعاء بھی ہے" اور اجرو تواب الگ ہے۔

(ابوداؤد "كتاب الادب" باب كيف السلام؟ حديث نمبر٥١٩٥)

اور جب سلام کیا جائے تو صاف الغاظ ہے سلام کرنا چاہتے 'الغاظ بگاڑ کر' منے کرکے سلام نہیں کرنا چاہتے 'بعض لوگ اس طرح سلام کرتے ہیں کہ جس کی دجہ سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آٹا کہ کیا الغاظ کے ؟ اس لئے پوری طرح واضح کر کے دوالسلام علیکم ''کمنا چاہئے۔

سلام کے وقت میہ نیت کرلیں

ایک بات میں اور غور سیجے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو

کلمہ تلقین فرمایا 'وہ ہے "السلام علیکم" جو جمع کا صیغہ ہے۔ "السلام علیک" نمیں فرمایا۔ اس لئے کہ "السلام علیک" کے معنی ہیں : تھے پر سلامتی ہو۔ اور السلام علیک کے معنی ہیں : تھے پر سلامتی ہو۔ اور السلام علیک کے معنی ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اٹی کشتگو میں "تو" کے بجائے "تم" یا "آپ" کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں جس کے ذرایعہ مخاطب کی تعظیم مقصود ہوتی ہے 'اسی طرح 'السلام علیم" میں جمع کا لفظ کے ذرایعہ کی تعظیم کے لئے لایا گیا ہے۔

لیکن بعض علاء نے اس کی وجہ یہ بیان فرائی ہے کہ اس لفظ ہے ایک تو علام کر تے مخاطب کی تعظیم مقصود ہے۔ دو سرے یہ کہ جب تم کسی کو سلام کر تو سلام کر آبوں۔ ایک اس فخص کو اور دو اُن وقت یہ نیت کو کہ جس تین افراد پر سلام کر تا ہوں۔ ایک اس فخص کو اور دو اُن فرشتوں کو سلام کر تا ہوں جو اس کے ساتھ ہروقت رہتے ہیں۔ جن کو ''کرا تا کا تبعیٰ '' کہا گیا ہے' ایک فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے' دو سرا فرشتہ اس کی برائیاں لکھتا ہے' اس لئے سلام کرتے وقت ان کی بھی نیت کرلو' تاکہ تہمارا سلام تین افراد کو ہوجائے۔ اور اب انشاء اللہ تین افراد کو سلام کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور جب ہوجائے۔ اور اب انشاء اللہ تین افراد کو سلام کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور جب تم فرشتوں کو سلام کردے تو وہ تہمارے سلام کا ضرور جواب بھی دیں گے۔ اور اس طرح ان فرشتوں کی دعائیں تہیں حاصل ہو جائیں گی جو اللہ تعالی کی معصوم مخلوق طرح ان فرشتوں کی دعائیں تہیں حاصل ہو جائیں گی جو اللہ تعالی کی معصوم مخلوق ہیں۔

### نمازمیں سلام پھیرتے وقت کی نیت

ای وجہ سے بزدگوں نے فرمایا کہ نماذ کے اندر جب آدی سلام پھرے تو وائن طرف سلام پھرتے وقت بید نیت کرلے کہ میرے وائیں جانب جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے ہیں۔ ان سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ اور جب بائیں جانب سلام پھیرے تو اس وقت یہ نیت کرلے کہ میرے بائیں جانب جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے بھیرے تو اس وقت یہ نیت کرلے کہ میرے بائیں جانب جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے بیرا ان سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ اور پھریہ ممکن نہیں ہے کہ تم فرشتوں کو سلام

کرد' اور وہ جواب نہ دیں۔ وہ ضرور جواب دیں گے' اور اس طرح ان کی دعائمیں تہمیں حاصل ہوجائمیں گے۔ لیکن ہم لوگ بے خیالی میں سلام پھیردیتے ہیں اور نیت نہیں کرتے' جس کی وجہ ہے اس عظیم فائدے اور ثواب ہے محروم رہ جاتے ہیں۔

### جواب سلام سے بردھ کرمونا جائے

سلام کی ابتداء کرنا برط اجرو ثواب کا موجب ہے اور سلّت ہے۔ اور سلام کا جواب دینا واجب ہے ' قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَإِذَا حُرِينَتُ مُ بِتَحِبَّةٍ فَحَتُّوا بِٱحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوُّهُ دُّ وُهَا

فرمایا کہ جب حمیس سلام کیا جائے تو تم اس کے سلام سے بردھ کر جواب دو'یا کم از کم ویسا جواب دو جیسا اس نے سلام کیا۔ مثلاً کسی نے "السلام علیم" کماتو تم جواب میں "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکامۃ" کمو۔ تاکہ جواب سلام سے بردھ کر ہوجائے۔ ورنہ کم از کم "وعلیکم السلام" ہی کہ دو تاکہ جواب برا پر ہوجائے۔

### مجلس میں ایک مرتبہ سلام کرنا

اگر مجلس میں بہت ہے لوگ بیٹھے ہیں۔ اور ایک محض اس مجلس میں آئے' تو وہ آنے والا محض ایک مرتبہ سب کو سلام کرلے تو یہ کافی ہے۔ اور مجلس میں سے ایک محض اس کے سلام کا جواب دیدے تو سب کی طرف سے واجب اوا ہو جا آ ہے۔ ہرایک کو علیحدہ جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

### إن مواقع پر سلام كرنا جائز نهيں

سلام كرنا بت ى جكه برناجا ئز بھى ہو آ ہے۔ مثلاً جب كوئى فخص دوسرے

لوگوں سے کوئی دین کی بات کررہا ہو' اور دو سرے لوگ من رہے ہوں۔ تو اس وقت
آنے والے کو سلام کرنا جائز نہیں۔ بلکہ سلام کئے بغیر مجلس میں بیٹے جانا چاہئے۔ اس
طرح آگر ایک ھخص تلاوت کررہا ہے۔ اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ اس طرح ذکر
کرنے والے کو سلام کرنا جائز نہیں \_\_\_\_\_ فلامہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی
کسی کام میں مشغول ہواور اس بات کا اندیشہ ہو کہ تمہارے سلام کا جواب ویے
سے اس کے کام میں حرج ہوگا' ایسی صورت میں سلام کرنے کو پند نہیں کیا گیا۔ اس
لئے ایسے موقع پر سلام نہیں کرنا چاہئے۔

### دو سرے کے ذرایعہ سلام بھیجنا

یعض او قات ایها ہو تا ہے کہ ایک فخص دو مرے فخص کا سلام پہنچا تا ہے۔
کہ فلال فخص نے آپ کو سلام کما ہے' اور دو مرے فخص کے ذریعہ سلام کی فضیلت سنت ہے۔ اور یہ بھی سلام کے قائم مقام ہے' اور اس کے ذریعہ بھی سلام کی فضیلت حاصل ہوجاتی ہے۔ لنڈا جب کسی کو دو مرے کا سلام پہنچایا جائے تو اس کے جواب کا مسنون طریقہ سے ہے '' اس کا مطلب سے ہے کہ ان پر کا مسنون طریقہ سے ہے '' اس کا مطلب سے ہے کہ ان پر بھی سلامتی ہو' جنہوں نے سلام بھیجا ہے۔ اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ اس میں دوسلام اور دو آدمیوں کو دعاء دینے کا تواب س سی دوسلام اور دو آدمیوں کو دعاء دینے کا تواب س سی ا

بعض لوگ اس موقع پر بھی صرف "وعلیم السلام" ہے جواب دیتے ہیں۔ اس سے جواب تو ادا ہوجائے گا۔ نیکن صحیح جواب نہیں ہوگا "اس لئے کہ اس صورت میں آپ نے اس محض کو تو سلامتی کی دعاء دے دی جو سلام لانے والا ہے۔ اور وہ محض جو اصل سلام بھینے والا تھا۔ اس کو دعا نہیں دی۔ اس لئے جواب دیے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ "علیم وعلیم السلام" کمہ کرجواب دیا جائے۔

### تحریری سلام کاجواب واجب ہے

اگر کسی کے پاس کسی مخص کا خط آئے 'اور اس خط میں "السلام علیم ورحمۃ الله " لكما ہو تو اس كے بارے ميں بعض علماء نے فرمایا كد اس سلام كا تحريري جواب رینا چونکہ واجب ہے' اس لئے قط کا جواب دینا مجی واجب ہے۔ اگر قط کے زراید اس کے سلام کا جواب اور اس کے خط کا جواب شیں دیں گے تو ایبا ہوگا کہ جیے کوئی مخض آپ کو سلام کرے' اور آپ جواب نہ دیں \_\_\_\_\_ کیکن بعض دوسرے علماء نے فرمایا کہ اس خط کا جواب دیتا واجب شیں ہے۔ اس لئے کہ خط کا جو**اب دیے میں پیے خرچ ہوتے ہیں۔ اور کسی انسان کے حالات بعض او قات ا**س کے متحل نہیں ہوتے کہ وہ پیے خرچ کرے 'اس لئے اس خط کاجواب رینا واجب تو نہیں ہے' لیکن متحب ضرور ہے \_\_\_\_\_ البتہ جس وقت خط کے اندر سلام ك الغاظ يزهے 'اس وقت زبان ہے اس سلام كا جواب دينا واجب ہے 'اور اگر خط پڑھتے وقت بھی زبان ہے سلام کا جواب نہ دیا۔اور نہ خط کا جواب دیا۔ تو اس صورت میں ترک واجب کا گناہ ہوگا \_\_\_\_ اس میں ہم سے کتنی کو آبی ہوتی ہے کہ خط آتے ہیں اور بڑھ کراس کو ویسے ہی ڈال دیتے ہیں نہ زبانی جواب دیتے میں 'نہ تحریری جواب دیتے ہیں۔ اور مغت میں ترک واجب کا گناہ اسے نامد اعمال من لکھوا لیتے ہیں۔ یہ سب ناوا تغیت کی وجہ سے کرلیتے ہیں۔ اس لئے جب بھی خط آئے تو فورا زبانی سلام کاجواب دیدینا چاہئے۔

### غيرمسلمول كوسلام كرنے كا طريقه

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ غیرمسلم کو سلام کرتا جائز نہیں۔ اگر کمی غیرمسلم سے ملا قات ہو' اور اے سلام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کے لئے وہ لفظ استعمال کرلے جو لفظ وہ ہوگ خود استعمال کرتے ہیں \_\_\_\_\_ لیکن اگر غیرمسلم کی مسلمان سے ملاقات کے وقت "اللام علیم" کے قوان کے جواب میں صرف "وعلیم" کے۔ اور بورا جواب نہ وے۔ اور بر لفظ کتے وقت یہ نیت کرلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تم کو ہدایت کی اور مسلمان بننے کی توفیق ہو۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدینہ منورہ میں اور اس کے آس پاس بودی تعداد میں یہودی آباد تھے 'یہ قوم ہمیشہ ہے شریر قوم ہے۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم جب سامنے آتے تو یہ لوگ خباشت ہے کام لیتے ہوئے ان کو سلام کرتے ہوئے کہتے : "السام علیم" "لام" درمیان سے نکال ویتے تھے 'اب شنے والا جلدی میں کہی "جھتا کہ اس نے "لام" درمیان سے نکال ویتے تھے 'اب شنے والا جلدی میں کہی "جھتا کہ اس نے " السلام علیم" کے معنی ہوئے کہ حمیس موت آجائے۔ اور تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ "السام علیم" کے معنی ہوئے کہ حمیس موت آجائے۔ اور تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ سالم علیم" کے معنی ہوئے کہ حمیس موت آجائے۔ اور تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ یہ معاملہ چل گیا۔ لیکن چند روز کے بعد صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جان ہو جو کو درمیان سے لام خذف کرکے "السام علیم" کے جو کہ یہ ہوئے اور حمیات کہ یہ لوگ جان ہو جو کرمیان سے لام خذف کرکے "السام علیم" کہتے ہیں۔

(صحح بخاری کماب الاستنذان ٔ باب کیف الرد علی احل ایذمنه)

### ایک بهودی کاسلام کرنے کا واقعہ

ایک مرتبہ یمودیوں کی ایک جماعت نے آکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کیا : "السام علیم" حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے جب یہ الفاظ سے تو ان کو غصہ آگیا 'اور جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے فرمایا : "علیم السام واللعنہ" لینی تم پر ہلاکت ہو اور لعنت ہو وریشے 'حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے من لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے ترکی چرکی جواب دیا ہے 'تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے فرمایا : مہلاً با عائشہ اسے عائشہ اسے فرمایا :

#### ان الله عب الرفق في الامركلة

الله تعالى جرمعاطے ميں زي كو پند قراتے جيں ' معزت عائشہ رضى الله عنها نے عرض كيا كہ يا رسول الله! بيد كيے گنتاخ جيں كه آپ سے خطاب كرتے ہوئے "السام عليم" كمه رہ جيں۔ اور جلاكت كى بددعاء كررہ جيں 'آپ نے قرايا : اے عائش! كيا تم نے نبير ساكہ جيں نے ان كے جواب جيں كيا كما؟ جب انہوں نے "السام عليم" كما تو جي ہے اور جواب جيں كما "وعليم" مطلب بيہ كه جو انہوں نے "واب جيں كما "وعليم" مطلب بيہ كه جو بددعاء تم مارے لئے كر رہ ہو الله تعالى وہ تمارے حق جي قبول كرا۔ لنذا غير مسلم كے ملام كے جواب جيں صرف "وعليم" كمنا جا ہے۔ پھر آپ نے قرايا :

باعائشة: ما كان الرفق في شي الانرانة ولانزع عن شيء الاشانه.

اے عائش! نری جس چیز میں بھی ہوگی اس کو زینت بخشے گی' اور جس چیزے نکال دی جائے گی۔ اس کو عیب دار کردے گی۔ اس لئے معالمہ حتی الامکان نری سے کرنا چاہئے۔ چاہے مقابلے پر کفار ہی ہوں۔

(ميع بخاري الآب الاستنفان ؛ باب كف يرد على احل الذَّمة السلام)

### حتى الامكان نرى كرنا چاہيے

آپ دیکھئے کہ یہودی نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گتافی
کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے جو الفاظ جواب میں فرمائے 'بظا ہروہ انساف
کے خلاف نہیں تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھادیا کہ میری سنت یہ
ہے کہ نری کا معالمہ کرو۔ اور صرف اتنی بات زبان سے اوا کرو ، جتنی ضرورت ہے۔
بلاوجہ اپنی طرف سے بات آگے برھا کر بختی کا بر آو کرنا انجھی بات نہیں ہے۔

### سلام ایک دعاء ہے

بسرحال بیہ وسملام "معمولی چیز نہیں " بیہ زبردست دعاء ہے۔ اوراس کو دعاء کی نبیت سے کمنا اور سننا چاہئے۔ کچی بات بیہ ہے کہ اگر ایک آدی کی بھی دعاء ہمارے حق میں قبول ہوجائے تو ہمارا بیڑہ پار ہوجائے۔ اس لئے کہ اس میں دنیا وا خرت کی ساری لعتیں اس سلام کے اندر جمع ہیں۔ یعنی تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کی مرحمت ہو۔ اور اللہ کی برکت ہو۔ اس لئے میہ دعا لوگوں سے لینی چاہئے۔ اور اس شوق اور ذوق میں لینی چاہئے کہ شاید اللہ تعالی اس کی زبان میرے حق میں مبارک کورے۔

### معرت معروف كرخي كي حالت

حضرت معروف كرفى رحمة الله عليه بدے ورج كے اولياء الله بنداوى
ہيں۔ اور حضرت جنيد بداوى رحمة الله عليه كے داوا بير ہيں۔ حضرت جنيد بداوى
رحمة الله عليه حضرت مرى مقلى رحمة الله عليه كے ظيفہ ہيں۔ اور حضرت مرى مقلى
رحمة الله عليه حضرت معروف كرفى رحمة الله عليه كے ظيفہ ہيں۔ ہروقت ذكر الله بن معموف رجح خصہ كوئى وقت الله كے ذكر ہے فالى نہيں تھا۔ يمال تك كه ايك
معروف رہے خصہ كوئى وقت الله كے ذكر ہے فالى نہيں تھا۔ يمال تك كه ايك
مرتبہ جام سے جامت بنوار ہے تھے 'جب مونچے بنانے كا وقت آيا تو جام نے ديكھاكه
زبان حركت كروى ہے۔ اور ہونٹ الى رہے ہیں۔ جام نے كما كه حضرت! تحوثى ديان حركت كروى ہے۔ اور ہونٹ الى رہے ہیں۔ جام نے كما كه حضرت! تحوثى ديان حركت كروى ہے۔ اور ہونٹ الى دہے ہیں۔ جام نے كما كه حضرت! تحوثى ديان حركت كروى ہے۔ الله ميں آپ كى مونچيس بنالوں 'حضرت نے جواب ديا كه وقت زبان پرذكر جارى تھا۔ ہر

### حضرت معروف كرخيٌ كاايك واقعه

ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سڑک پرے گزر رہے تھے۔ رائے میں ریکھا کہ ایک سقہ لوگوں کوپائی بال رہا ہے 'اور یہ آوازلگا رہا ہے کہ "اللہ اس بندے پر رحم کرے جو جے ہے پائی ہے "حضرت معروف کرفی اس سقہ کے پاس گئے۔ اور اس سے کہا کہ ایک گلاس پائی جے بھی بالا دو' چنا نچہ اس نے دیدیا 'آپ نے پائی لے کر پی لیا 'ایک ساتھی جوان کے ساتھ تھے' انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو روزے ہے تھے!!! اور آپ نے پائی بی کر روزہ تو ڑ دوا!! آپ نے قربایا کہ یہ اللہ کا بندہ دعا کہ بیا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو جھے سے پائی پی لے 'جھے خیال آیا کہ کیا معلوم اللہ تعالی اس کی دعاء میرے حق میں تبول فرمالے' نقل روزہ جو تو ڑ دیا 'اس کی قضا تو بعد میں کراوں گا' لیکن بعد میں اس بندے کی دعاء جھے مل سکے گی یا نہیں! اس لے میں نے اس بندے کے لئے پائی پی لیا۔

اب آپ اندازہ لگائے کہ اتنے بدے اللہ کے دلی استے بدے بزرگ استے بدے صوفی۔ لیکن ایک معمول سے سقے کی دعاء لینے کے لئے روزہ تو ژدیا۔ کیوں روزہ تو ژریا؟ اس لئے کے یہ حضرات اللہ کے بندوں کی دعا کمیں لینے کے حریض ہوتے ہیں کہ بعد نہیں کمس کی دعاء کم روقت ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔

### "شكريي"ك بجائے "جزاكم الله"كما جائے

ای وجہ ہے ہمارے دین میں ہر ہر موقع کے لئے دعائیں تلقین کی گئی ہیں۔
مثلاً چھینئے والے کے جواب میں کمو: "ر عمک الله"الله تم پر رحم کرے۔ ملا قات
کے داتت "السلام علیم" کموئ تم پر سلامتی ہو کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو کمو
"جزاکم الله" الله تعالی تمہیں بدلہ دے ۔۔۔۔۔ آجکل سے رواج ہوگیا ہے کہ
جب کوئی محض دو سرے کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کے جواب میں کہتا ہے

کہ "آپ کا بہت بہت شکریہ" یہ افظ کمنا یا شکریہ ادا کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اچھی بات ہے۔ صدیث شریف میں ہے کہ

#### من لمديثكرالناس لعيشكرالله

جو مخص انسانوں کا شکریہ اوا نہیں کرتا 'وہ اللہ کا شکریہ بھی اوا نہیں کرتا۔ لیکن شکریہ اوا کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کا شکر اوا کر رہے ہو 'اس کو پچھ وعاء ویدو۔ تاکہ اس وعائے نتیج میں اس کا فاکدہ ہوجائے۔ کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ "بہت بہت شکریہ" تو ان الفاظ کے کہنے ہے اس کو کیا طلا؟ کیا دنیا یا آخرت کی کوئی نعمت مل میں؟ یا اس کا کوئی فاکدہ پنچا؟ پچھ نہیں طا۔ لیکن جب تم نے "جزاکم اللہ "کہاتو اس کو ایک وعا مل گئی۔ بہرحال 'اسلام میں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ قدم قدم پر دو سروں کو دعائیں دو 'اور دعائیں لو۔ اس لئے ان کو اپنے معمولات میں اور شب وروز کی گفتگو میں شامل کرلینا چاہئے۔ خود بھی ان کی عادت ڈالیں۔ اور بچوں کو بھی بچپن ہی ہے۔ ان کا مات کو اوا کرنا سکھا تیں۔

### سلام كاجواب بلند آوازے دينا چاہئے

ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سلام کا جواب بلند آوا زے دینا ضروری ہے استہ آوا زے بہا جواب دے کے قسلام کا جواب دے ہی جواب دے کے قسلام کا جواب دینا واجب ہے کہ دیلے قسلام کا جواب دینا واجب ہے 'البتہ اتن آوا زے جواب دینا کہ سلام کرنے والا وہ جواب من لے 'یہ مستحب اور سنت ہے 'لیکن اگر اتن آہستہ آوا زے جواب دیا کہ مخاطب نے وہ جواب نہیں سنا قو واجب تو اوا ہو جائے گا'لیکن مستحب اوا نہیں ہوگا۔ لاز النم آوا زے جواب دینے کا اجتمام کرنا جا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل بلند آوا زے جواب دینے کا اجتمام کرنا جا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی قوفی عطا فرائے آھیں۔

کرنے کی قوفی عطا فرائے آھیں۔

کانے فرد تھوانا آئین الْحَمَادُ بُدُورَ وَاللّٰ اللّٰ ال

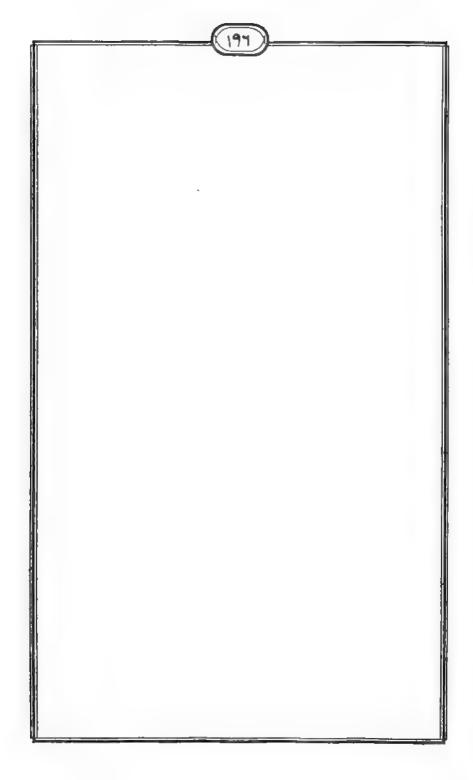



خطاب \_\_\_\_ حفرت مولانا محدَّقی عَمَّا نی صاحب مُطلَّم منبط وترتیب محدعب دانتُرمین تاریخ \_\_\_\_ ۲۱راگست ۱۹۹۳ م مقام \_\_\_\_ جامع مسجد بیت المکرم، مُکلش اقبال، کراچی جسلد \_\_\_\_ نمره

#### بسنة الله التكلف التكيبة

# مصافحہ کے آداب

العمد لله غمد و و و تعينه و نستغفر و و و و نقو عله و نقو اله و نقو الله و نقو الله و و نقو الله و و نقو الله و الله و و نقو الله و ال

عن انس بحث مالك وضوائف تعالى عنه قال : كان البع صوائف عليه وسلم اذاا ستقبله الرجل مضافحه ، لا ينزع يدلاعت يدلا ، حتى يكون الرجل هوالذى ينزع - ولا يعمرف وجهه ، حتى يكون الرجل هوالذك يعمرفه ، ولعديد صقد منا دكيت و بيت يدى جليس له -

(تنك، كتاب التيلية، بلب نبر٢١)

حضور صلی الله علیه وسلم کے خادم خاص \_ حضرت الس فا یہ حدیث معزت انس بن مالک رضی الله تعالی عندے مردی ہے ، یہ وہ محابی ہیں جن کو الله تعالی نے یہ خصوصیت عطافر ائی تھی کہ دس سال تک حضر اقدس صلی الله علیہ وسلم کے خادم رہے ، یہ دن رات حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے تھے ، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنما ان کو بچپن ہی جس حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں چھوڑ کر گئی تھیں۔
چنانچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے ہی
انہوں نے ہوش سنجالا، وہ خود قتم کھاکر فرماتے ہیں کہ میں نے بورے دس سال
تک حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس پورے دس سال کے
عرصے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی جھے ڈائنا، نہ بھی مارا، اور نہ
مجھی جھے پر خصہ فرما یا اور نہ بھی میرے کے ہوئے کام کے بارے میں یہ پوچھا کہ تم
نے ایساکیوں کیا؟ اور نہ بھی نہ کے ہوئے کام کے بارے میں یہ پوچھا کہ تم نے یہ
کام کیوں نہیں کیا؟ اور نہ بھی نہ کے ہوئے کام کے بارے میں یہ پوچھا کہ تم نے یہ
کام کیوں نہیں کیا؟ اس شفقت کے ساتھ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی

(تذى اكتب البردالعدلة ، باب ماجاء في علق التي صلى الله عليد وسلم مدعث نمبر٢٠١٧)

## حضور صلی الله علیه وسلم کی شفقت

حضرت النس فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے کسی کام کیلئے بھیجا، ہیں گھرے کام کرتے کیلئے لکلا، راستے ہیں دیکھا کہ بچ کسی کام کیلئے بھیجا، ہیں گھرے کام کرتے کیلئے لکلا، راستے ہیں دیکھا کہ بچ کسی لگ کھیل رہے ہیں (یہ خود بھی بچ بی ستے) سیس ان بچوں کے ساتھ کھیل ہیں لگ کیا، اور یہ بعول کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھیے کسی کام کیلئے بھیجا تھا، جب کافی دیر گزرگئی تو جھے یاد آیا۔ اب جھے فکر ہوئی کہ ہیں نے وہ کام خود نہیں، اور کھیل ہیں لگ کیا، چنانچہ ہیں گھروالی آیاتو ہیں نے دیکھا کہ وہ کام خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ دست مبارک سے انجام دیدیا ہے، مگر آپ نے دست مبارک سے انجام دیدیا ہے، مگر آپ نے دست مبارک سے انجام دیدیا ہے، مگر آپ نے دست مبارک سے انجام دیدیا ہے، مگر آپ نے دست مبارک سے انجام دیدیا ہے، مگر آپ نے دست مبارک سے انجام دیدیا ہے، مگر آپ نے دست مبارک کام کیلئے بھیجا تھا۔ تم نے کیوں نہیں کیا؟

(مج مسلم، كتاب الفضة كل، باب كان وسل الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقاء صعيف تمبر

### جضور صلی الله علیه وسلم سے دعاؤں کا حصول

خدمت کے دوران حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ہی لیں،
اسلئے کہ جب ہمی کوئی خدمت انجام دیتے، اس پر حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرب
کو دعائیں دیتے، چنانچے ایک مرتبہ حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرب
ہاتھ رکھ کریے دعافرائی کہ اے اللہ! ان کی عمراوران کی اولاد جی برکت عطافرا، یہ
دعالی قبول ہوئی کہ تقریباً تمام صحابہ جی سب سے آخر جی آپ کی دفات ہوئی،
اور آپ بی نے بیشرانسانوں کو آبھی ہونے کاشرف بخشا، آپ کو دکھ کر، آپ
ہونے کاشرف حاصل نہ ہوآ ۔ حضرت الم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے حضرت الس
مونے کاشرف حاصل نہ ہوآ ۔ حضرت الم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے بھی
مونے کاشرف حاصل نہ ہوآ ۔ حضرت الم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے بھی
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، امام اعمیش رحمہ اللہ علیہ نے بھی
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، امام اعمیش رحمہ اللہ علیہ نے بھی
کہ عمراللہ تعالی نے مطافر الی سے اور اولاد کی اولاد کی اولاد کی تعداد سوے زا کہ ہو
کہ د خود فرماتے ہیں کہ آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد کی تعداد سوے زا کہ ہو
جی ہے۔ (عجمسلم، فعنال صحابہ بب فعنال انس رضی اللہ عن)

#### حديث كالرجمه

بسر حال حفرت انس رضی اللہ عنداس مدے میں فرماتے ہیں کہ حضور اللہ علیہ وسلم کامعول یہ تفاکہ جب کوئی آپ کے پاس آگر آپ سے مصافحہ کرتا، تو آپ اپنا ہم کا معول یہ تفاکہ جب کوئی آپ کے باس کھنچے تنے، جب تک وہ خود اپنا ہم کا تات کرنے والے کی طرف سے نمیں پھیرتے تنے، جب تک وہ خود اپنا چرہ نہ پھیر لے اور نہ بھی یہ طرف سے نمیں پھیرتے تنے، جب تک وہ خود اپنا چرہ نہ پھیر لے اور نہ بھی

دیکھاگیاکہ بب آپ مجلس میں اوگوں کے ماتھ بیٹے ہوں ، تو آپ نے اپنا کھٹناان میں سے کی فخض سے آگے کیا ہو۔

## حضور صلى الله عليه وسلم اور تواضع

اس مدیث میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اوصاف بیان کے بیں، پہلاوصف یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اس قدر تواضع بھی کہ است بلند مقام پر ہونے کے باوجود جب کوئی اللہ کا بندہ آپ سے ملاقات کرتا، تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچ تھے، جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کو فود اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچ سے، جب تک وہ خود اپنا ہم نہ نہ کھی ہے ہا اور دوسرا وصف یہ بیان کیا کہ آپ اپنا چرہ نہیں پھیرتے تھے، جب تک وہ خود اپنا گھٹا کس سے جب تک وہ خود اپنا گھٹا کس سے جب تک وہ خود اپنا چرہ نہیں کرتے تھے ۔ اور اس وقت تک آپ سے بات کر نا شرد کرتا تو آپ اسکی بات نہیں کا شے تھے، اور اس وقت تک اسکی طرف متوجہ رہے تھے، اور اس وقت تک اسکی طرف متوجہ رہے تھے، اور اس وقت تک برصیا بھی کسی معمول سے کام کیلئے آپ کوا پی طرف متوجہ کرتی تو آپ اسکے ساتھ برصیا بھی کسی معمول سے کام کیلئے آپ کوا پی طرف متوجہ کرتی تو آپ اسکے ساتھ اسکا کام کرنے کیلئے تشریف لے جاتے ہے۔

## حضور صلی الله علیه وسلم کے مصافحہ کا نداز

حقیقت میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ سب
ہمارے لئے ہیں۔ اللہ تعالی ان پرہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔
آمین۔ لیکن بعض سنتوں پرعمل کرنا آسان ہے، اور بعض سنتوں پرعمل کرنا مشکل ہے، اور بعض سنتوں پرعمل کرنا مشکل ہے، اس مدیث میں جو سنت بیان کی گئی ہے کہ آدمی مصافحہ کرنے کے بعد اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ تھینج ہے۔ اور جب دوسرا

بات شرد کرے تواسی بات نہ کائے، جب تک وہ خود ہی بات خم نہ کرے،
ایک مشغول انسان کیلئے ساری زندگی اس پر عمل کر نابظاہر دشوار معلوم ہوتا ہے،
اسلئے کہ بعض لوگ تواہیے ہوتے ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ دوسرے
افعض کا زیاوہ وقت نہ لیا جائے، لیکن بعض لیچر قتم کے لوگ ہوتے ہیں، جب باتیں
کرنے جیٹیس کے تواب ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیں گے، اس قتم کے لوگوں سے
ملاقات کے وقت ان کی بات سنتے رہتا، اور ان کی بات نہ کا ثنا جب تک وہ خود اپنی
بات ختم نہ کرے، یہ برا مشکل کام ہے، خاص طور پر اس ذات کے لئے جس پر
دونوں جمال کی ذمہ داریاں ہیں، جماد جاری ہے، تعلیم و تبلنغ کا سلسلہ جاری ہے،
مدینہ کی ریاست کا انتظام جس کے سر پر ہے، حقیقت ہیں تو یہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کا معجزہ ہی تھا۔

اس سے میہ بات معلوم ہوئی کہ اس عظیم منصب کے باوجود جواللہ تعالیٰ نے آپ کو عطافرہایا تھا، آپ کی تواضع اور انکساری کا بیہ عالم تھا کہ اللہ کے ہر بندے کے ساتھ تواضع اور عاجزی کے ساتھ چیش آتے تھے۔

دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے

اس حدیث کے پہلے جملے ہے دو مسلے معلوم ہوئے: پہلامسلہ یہ معلوم ہوا کہ باتات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے، احادیث من اگر چہ مصافحہ کا اور خریقہ بارے میں زیادہ تفصیل تو نہیں آئی، لیکن بزرگوں نے فرایا کہ مصافحہ کا وہ طریقہ جو سنت سے زیادہ قریب ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ہا تھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ چنا نچہ محج بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے مصافحہ کے بیان پر جو باب تائم کیا ہے اس میں حضرت حمادین زید کا حضرت عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہا تھوں سے مصافحہ کرنا بیان کیا ہے (صحیح بخاری، کتاب الاستندان باب الا فذ ہا اید) اور غالبًا حضرت عبداللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بالید) اور غالبًا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بالید) اور غالبًا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بالید) اور غالبًا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بالیہ نے فرمایا کہ جب آ دی مصافحہ کرے تو دونوں ہا تھوں سے کرے۔

### ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا خلاف سنت ہے

آج کے درر میں ایک طرف تو اگریزوں کی طرف سے فیشن چا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہئے، دو مری طرف بعض حلقوں کی طرف سے ، خاص طور پر سعودی عرب کے حفزات اس بارے میں تشدوا ختیار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مصافحہ تو لیک ہی ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت نہیں ۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ خیال غلط ہے۔ اسلئے کہ حدیث میں مفرد کا لفظ بھی استعال ہوا ہو، اور تثنیہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور بزرگوں نے اس کاجو مطلب سمجھادہ یہ کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی این میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، جبکہ روایتوں میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ، جبکہ روایتوں میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ، جبکہ روایتوں میں طریقہ متعارف رہا ہے، اس طریقے کو علماء امت نے سنت کے قریب سمجھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔

حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند فرمات بين كد حفور الدس صلى الله عليه وسلم في بجه "التحيات" اس طرح ياد كرائى كد "كنى بين كفيه "لعنى ميرے ہاتھ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى دونوں هتبليوں كدرميان تھے ۔ اس سے معلوم ہواكہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے عهد مبارك ميں بھى مصافحہ كر فاطريقه يى تھااسك دونوں ہاتھوں سے مصافحہ كرنا مين سے زيادہ قريب ہے۔

اب اگر کوئی فخص ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لے تواسکو میں یہ نمیں کہتا کہ
اس نے تا جائز کام کیا، یا اس سے مصافحہ کی سنت اوا نمیں ہوگی، لیکن وہ طریقہ
اختیار کرنا چاہئے جو سنت سے زیادہ قریب ہو۔ اور جس طریقے کو علماء، نقہاء اور
بزرگان دین نے سنت سے قریب سمجو کر اختیار کیا ہو۔ اسکو ہی اختیار کرنا زیادہ
بہتر ہے۔

### موقع دیکھ کر مصافحہ کیا جائے

دوسراستاری معلوم ہواکہ مصافی کرنااگر چہ سنت ضرور ہے ، لیکن ہر سنت کا کوئی محل اور موقع بھی ہوتا ہے ، اگر وہ سنت اسکے موقع پر انجام دی جائے توسنت ہوگی ، اور اس پرعمل کرنے ہے انشاء اللہ تواب حاصل ہوگا ، لیکن اگر اس سنت کو ہے موقع اور بے محل استعال کر لیاتو تواب کے بجائے الٹاگناہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ہصافی کرنے ہے سامنے والے ہخص کو تکلیف چنچنے کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں مصافی کرنا درست نہیں ، اور اگر ذیا وہ تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوتواس صورت میں مصافی کرنا درست نہیں ، اور اگر ذیا وہ تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوتواس صورت میں مصافی کرنا جائز ہے۔ ایسے وقت میں صرف زبان سے سلام کرنے پر اکتفا کرے ، اور سامنے والا جواب دیدے۔

## یہ مصافحہ کا موقع نہیں

مثلاً ایک فخص کے دونوں ہاتھ معروف ہیں، دونوں ہاتھوں میں سامان ہے، اور آپ نے طاقات کے وقت معمانی کیلئے ہاتھ بردھا دیے، ایسے وقت وہ بیچارہ پریشان ہوگا۔ اب آپ سے معمافی کرنے کی خاطر اپنا سامان پہلے زمین پر رکھے، اور پھر آپ سے معمافی کرے، انداایی حالت میں معمافی کر ناسنت نہیں، بلکہ فلاف سنت ہے، بلکہ اگر معمافی کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پنچ گی تو گناہ کا بھی اندیشہ ہے۔ آجکل لوگ اس معالمے میں بردی ہے احتیاطی کرتے ہیں۔

### مصافحه كامقعد "اظهار محبت"

دیکھنے کہ یہ '' مصافی '' محبت کا اظہار ہے۔ اور محبت کے اظہار کیلئے وہ طریقہ انقبار کرتا چاہئے، جس سے محبوب کو راحت لے، نہ یہ کہ اس کے ذریعہ اسکو تکلیف مہنچائی جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسب کوئی بزرگ اینہ والے کی جگہ پنچ تو آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ بزرگ ہیں، ان سے مصافحہ کرنا ضروری ہے ، چنانچہ مصافحہ کرنے کیلئے پورا جمع ان بچارے ضعیف اور چھوئی موئی بزرگ پرٹوٹ پڑا، اب اندیشہ اس کا ہے کہ وہ بزرگ گر پڑیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن مصافحہ نہیں جھوڑیں گے ، ذھن میں یہ ہے کہ مصافحہ کر کے برکت حاصل کرنی ہے۔ اور جب تک یہ برکت حاصل نہیں ہوگی، ہم یمال سے نہیں جائیں گے۔

### اس وقت مصافحہ کرنا گناہ ہے

خاص طور پر یہ بنگال اور برما کا جو علاقہ ہے، اس میں یہ رواج ہے کہ اگر کسی بزرگ کا وعظ کے بعدان بزرگ ہے مصافحہ کر تالازم

اور ضروری تجھتے ہیں، چنانچہ وعظ کے بعدان بزرگ پر ٹوٹ پڑیں گے، اس کا خیال نمیں ہوگا کہ جن سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ وہ کمیں دب نہ جائیں۔ ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، لیکن مصافحہ کرنا ضروری ہے۔

پہلی مرتبہ جب اپنے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه کے ساتھ بنگال جانا ہوا تو پہلی بارید منظر دیکھنے میں آیا کہ جلسے میں ہزار ہا افراد کا مجمع تھا۔ حضرت والد صاحب نے بیان فرمایا، لیکن جب جلنے سے فارغ ہوئے تو سار المجمع مصافحہ کیلئے والد صاحب پر ٹوٹ پڑا، اور والد صاحب کو وہاں سے بچاکر نکالنامشکل ہو گیا۔

ىيە تۇ دىشنى ہے

حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کاایک وعظ ہے، جو آپ نے رنگون (برما) کی سورتی معجد میں کیاتھا، اس وعظ میں یہ تکھا ہے کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ سے فارغ ہوئے تو مصافی کرنے کیلئے مجمع کااتیا زور پڑا کہ حضرت والاگرتے مرتے بچے ۔۔۔ یہ حقیقی محبت نہیں ہے، یہ محض صورت محبت ہے، اسلے کہ محبت کو بھی عقل چاہئے کہ جس سے محبت کی جارہی ہے، اسکے ساتھ ہوروی کا محالمہ کیا جائے، اور اسکو دکھ اور تکلیف سے بچایا جائے، یہ ہے خقیقی محبت۔

### عقيدت كي انتها كا دا تعه

حضرت تفانوی رحمة الله علیه کے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک
بزرگ کمی علا۔ یں چلے گئے، وہاں کے لوگوں کو ان بزرگ سے اتن عقیدت
ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بزرگ کو اب باہر نہیں جانے دیں گے، ان کو
بیس رکھیں گے، ماکہ ان کی برکت حاصل ہو۔ اور اسکی صورت یہ سمجھ میں آئی کہ
ان بزرگ کو قتل کر کے یمال دفن کر دیا جائے آگہ ان کی یہ برکت اس علاقے
سے باہر نہ لکل جائے۔

جوش محبت میں بے عقلی کا جوانداز ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں محبت وہ ہے جس سے محبوب کوراحت اور آرام ملے ای طرح مصافحہ کے وقت معافحہ کر نامناسب ہے یا نہیں؟ اس کا کاظر کھنا چاہئے۔ اگر دونوں ہاتھ مشغول ہوں توالی صورت میں راحت اور آرام کی نیت سے مصافحہ نہ کرنے میں زیادہ ٹواب حاصل ہوگا۔ انشاء اللہ۔

### مصافحہ کرنے ہے گناہ جھڑتے ہیں

ایک مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہے محبت کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تواللہ تعالیٰ دونوں کے ہاتھوں کے گزاہ جما ژویتے ہیں۔۔ لندامصافحہ کرتے وقت یہ نیت کر لین چاہئے کہ اس مصافحہ کے ذراجہ اللہ تعالی میرے گناہوں کی بھی مغفرت فرہائیں گے، اور ان کے بھی گناہوں کی مغفرت فرہائیں گے۔۔۔۔ اور ساتھ میں یہ نیت بھی کر لے کہ میداللہ کانیک بندہ جو جھے سے مصافحہ کرنے کیلئے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکے ہاتھ کی برکت میری طرف نعمل فرمادیں گے۔۔۔ فاص طور پر جم جیسے لوگوں کے ساتھ ایسے مواقع بہت پیش آتے ہیں کہ جب کس جگہ پر وعظ یا بیال کیا تو وعظ کے بعد لوگ مصافحہ کیلئے آگئے۔

ایے موقع کیا ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدال سی صاحب قدس اللہ سرہ فرایا کرتے ہے کہ بھائی۔ جب بہت سارے لوگ جھے ہے مصافحہ کرنے کیلئے آتے ہیں توجی بہت فوش ہو تا ہوں اسلئے خوش ہو تا ہوں کہ بیر سب اللہ کے نیک بندے ہیں کہ کونیا بندہ اللہ تعالی کے نزدیک مقبول بندہ ہے جب اس مقبول بندے کا اتھ میرے ہاتھ سے چھو جائے اتوشاید اسکی برکت سے اللہ تعالی بھی پہلی بندے کا اتھ میرے ہاتھ سے چھو جائے اتوشاید اسکی برکت سے اللہ تعالی بھی پہلی نوازش فرما دیں سے بھی ہو ہو گاتوشاید اسکی جب بہت سے لوگ کس سے مصافحہ کیا تی ہواس وقت آدی کا دماغ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ، اور میری معقد ہو رہی ہے ، واقعۃ اب میں بھی بزرگ بن میا ہوں۔ لیکن جب مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کر لی کہ شاید ان کی برکت سے اللہ تکا لی جھے نواز مصافحہ کرتے وقت یہ نیت کر لی کہ شاید ان کی برکت سے اللہ تکا لی جھے نواز دئی۔ میری بخشش فرمادیں۔ تواب سمانقطہ نظر تبدیل ہو گیا، اور اب مصافحہ کرنے دئی۔ میری بخشش فرمادیں۔ تواب سمانقطہ نظر تبدیل ہو گیا، اور اب مصافحہ کرنے وقت یہ نیت کر لیا کرو۔

### مصافحہ کرنے کاایک اوب

مدیث کے اگلے جملے میں یہ بیان فرمایا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کسی فخص ہے مصافحہ کے وقت اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے، جب تک سائے والا شخص اپنا ہاتھ نہ سیج لے ۔۔۔ اس سے مصافحہ کرنے کا ایک اور اوب معلوم ہواکہ آدی مصافحہ کرتے وقت اپنا ہاتھ خود سے نہ کھنے یعنی سائے والے کو اس بات کا احساس نہ ہوکہ تم اس کی طاقات سے اکتار ہے ہو، یا تم اسکو حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہو، بلکہ فٹکنٹکی کے ساتھ مصافحہ کرے۔ جلدی بازی نہ کرے ۔۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو چٹ بی جائے، اور آپ کا ہاتھ چھوڑے بی جس ایس وقت بسر طال اسکی مخوائش ہے کہ آپ اپنا ہاتھ کھنج لیں۔

#### ملاقات كاايك ادب

اس مدے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا و صف یہ بیان فرایا کہ آپ ملاقات کے وقت اپنا چرواس وقت تک جس پھیرتے تھے، جب تک کہ سانے والدائنا چرونہ کھیر لے ۔۔۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کرنے میں بڑا مجابدہ ہے، لیکن انسان کی اپنی طرف ہے ہی کوشش ہوئی چاہئے کہ جب تک ملاقات کرنے ولاخود ملاقات کر کے دخصت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک لہنا چرواس ہے نہ پھیرے۔ البت اگر کمیں مجبوری ہو جائے وابت دوسری ہے۔

### عیادت کرنے کا عجیب واقعہ

حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله علیه کا داقعه لکھا ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں ہتے، لوگ آپ کی عیادت کرنے کیلئے آنے لگے ۔۔۔عیادت کے بارے میں حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کہ:

من عاد مكم فليخفف

مین جو مخص تم میں سے سی بیار کی عیادت کرنے جائے اسکو چاہے کہ وہ المکی پملکی

عیادت کرے ، بیار کے پاس زیادہ دمرنہ بیٹھے، کیونکہ بعض او قات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگول کی موجودگی میں وہ اپنا کام بے تکلفی سے انجام نہیں دے سکتا، اسلئے مخضر عیادت کر کے حلے آؤاسکو داحت پہنچاؤ۔ تکلیف مرت پہنچاؤ بسرحال، حضرت عبدالله بن مبارك رحمدالله عليه بسترير لين بوع تھ، ایک صاحب عیادت کیلئے آگر بیٹہ گئے، اور ایسے جم کر بیٹہ گئے کہ اٹھنے کانام ہی نس لیتے، اور بہت ہے لوگ عمادت کیلئے آتے رہے، اور مختر ملا قات کر کے جاتے رہے۔ گر وہ صاحب بیٹے رہے ، نہ اٹھے ، اب حفزت عبداللہ بن مبارک اس انظار میں سے کہ یہ صاحب طلے جائیں تومیں خلوت میں بے تکلفی ہے اپنی ضروریات کے بچھ کام کر لوں۔ محر خودے اسکو چلنے جانے کیلئے کمنابھی مناسب نہیں سجھتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی۔ اور وہ اللہ کا بندہ اٹھنے کانام ہی نہیں لے رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے ان صاحب سے فرمایا کہ : ب ياري كى تكليف توايى جگه ير ب بى، ليكن عيادت كرف والول في عليحده بريشان كرركماب كدعيادت كيلئ آتے ميں، اور بريشان كرتے بيں \_\_\_ آپ كامقصديد تھا کہ شاید ہیہ میری بات سمجھ کر چلا جائے ، گر دہ اللہ کا بندہ پھر بھی نسیں سمجھا ، اور حفزت عبدالله بن مبارک ہے کما کہ حفزت! اگر آپ اجازت دیں تو کرے کا در دازہ بند کر دوں؟ تاکہ کوئی دوسرا شخص عیادت کیلئے نہ آئے، حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا : ہاں بھائی بند کر دو، مگر اندر سے بند کرنے کے بچائے باہر ے جاکر بند کر دو \_\_\_ بسرحال، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معالمه بھی کرنا پڑتا ہے، اسکے بغیر کام نہیں چلتا لیکن عام حالت میں حتی الامکان سے کوشش کی جائے کہ دوسرا آ دمی ہے محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض بر آ جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

و آخر دعواناان الحمد الله رب العالمين



خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا محدتقی عثمانی صاحب منطلهم ضبط و ترتیب \_\_\_ محدعب دادشریین تاریخ \_\_\_ ۱۰ محدعب دادشرین تاریخ \_\_\_ ۱۰ محد مستبر تا ۱۹۹ می مستبر تا المکرم مکشش اقبال کراچی مقام \_\_\_ باری مسجد مبیت المکرم مکشش اقبال کراچی جلد \_\_\_ بغرا

A SIM

## حضور میں ہے مثال نصیحتیں

#### غىمدەونسلىعلى سولەلكرىيە امابعد!

عن الحب جرى جابر بن سليم رضواف عنه قال: رايت رجلا يصدر الناسعن برايه ، لا يقول شيئا الاصدى واعنه قلت: من هذا ؟ قالوا: برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عليك المسلام فان عليك السلام عميك السلام فان عليك السلام تحية الميت ، قل ، السلام عليك قال ، قلت : انت برسول الله ؟ قال ، انا برسول الله الذي اذا اصابك عام سنة اصابك ضر فدعوت كنفه عنك ، واذا اصابك عام سنة فدعوته انبتهالك ، واذا كنت بارض قفرا وفلا ، فضلت

۲۱۲

ماحلتك فدعوته مرة هاعليك - قال قلت: اعهد الى قال: لاتسبن احدًا، قال فماسبتُ بعد لاحدًّا ولاعبدًا، ولا بعديًّا ولاشاة ، ولا تحقرن شيئامت المعروف وان تكلماخاك وانت منسط اليه وجهك ان ذلك من المعروف ، وادفع ازارك الحد نصف الساق ، فأن ابيت فإلى الكعبين واياك و اسبال الانهام، فانهامت المغيلة ، وان الله لا بعب المغيلة وان امر أشتمك اوعيدك بما يعلم فيك فلا تعيرة بما تعلم فيك فلا تعيرة بما تعلم

(ابرداود، كتاب اللباس، باب ماجاه في اسبال الازار، حدث غبر٤٠٨٤)

یہ ایک طوفیل حدیث ہے اور یہ بوری حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لئے پڑھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے معنی میں تو نور ہے ہی 'حدیث کے الفاظ میں بھی نور ہے۔ اس لئے احادیث کا پڑھنا اور سننا بھی باعث خروبرکت ہے 'اللہ تعالی اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باعث خروبرکت ہے 'اللہ تعالی اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔

### حضور ما قات بہلی ملاقات

حفرت جابر بن سليم رضى الله تعالى عنه اس صديث من حضورا قدس صلى الله عليه وسلم عنه پلى ملا قات كا واقعه بيان كررى جين جب كه وه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كو پهيانة بهى نهيس تيم فرمات بين كه :

دومیں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ لوگ ہر معالمے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں اُنہی سے مشورہ لیتے ہیں۔ اور وہ صاحب جو بات فرما دیتے ہیں' لوگوں کو ان کی بات پر اطمینان ہو جا تا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ہید کون

صاحب بن؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں۔ جب ججے پہ چلا کہ آپ بی محمہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں، تو بی نے آپ کے قریب جاکر ان الفاظ سے سلام کیا "علیک السلام یا رسول اللہ" یہ الفاظ بیں نے دو مرتبہ کے "تو آپ نے فرایا کہ "علیک السلام" نہ کو المکہ "السلام علیک" کو۔ اس لئے کہ "علیک السلام" نہ کو المحمد اس لئے کہ "علیک السلام" نہ مُردوں کا سلام ہے۔ یعنی جب مُردوں کو سلامتی بیجی جائے تو اس بی لفظ "سلام" بعد بی بوتا ہے اور "علیک" بہلے ہوتا ہے"۔

#### سلام كاجواب دين كاطريقه

اس مدیث کا مطلب ہے ہے کہ سلام کی ابتداء کرنی ہو تو "السلام علیم" کہنا چاہئے۔ لیکن جب سلام کا جواب دینا ہو تو اس کا طریقہ حدیث شریف میں ہے بتایا گیا کہ "وعلیم انسلام ورحمۃ اللہ" کہا جائے۔ گویا کہ جواب میں "علیم" کا نفظ پہلے لایا جائے گا۔ اگر کوئی مخص "السلام علیم" کے جواب میں "السلام علیم" کہدے تو واجب تو اوا ہو جائے گا لیکن سقت ہے ہے کہ جواب میں "وعلیم السلام" کے۔ آج کل ہے دے تر بھی جواب میں بھی "السلام علیم کے جواب میں بھی "السلام علیم" کہدیا جاتا کا ہے۔ سقت کے خلاف ہے۔

### دونوں پر جواب رہنا واجب ہے

آگر دو آدمی ایک دو سرے ملیں 'اور ہرایک دو سرے کو ابتداء سلام کرنا چاہے 'جس کے نتیج میں دونوں ایک ساتھ ایک ہی دفت میں ''السلام علیم '' کمیں تو اس صورت میں دونوں پر ایک دو سرے کے سلام کا جواب دینا واجب ہو جائے گا۔ الذا دونول "وعليم السلام" بهي كهيس- كيونكه ان بيس سے برايك نے دوسرے كو سلام كرنے كا آغاز كيا ہے۔ اس لئے بر فخص پر جواب دينا واجب ہو كيا۔

## شريعت ميں الفاظ بھی مقصود ہیں

اس مدیث ہے ایک اور بنیا دی بات معلوم ہوئی 'جس ہے آج کل لوگ بینی غفلت پرتے ہیں۔ وہ یہ کہ احادیث کے معنی 'منہوم اور روح تو مقصورہ ہے ہوئے الفاظ لیکن شریعت ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ بھی مقصود ہیں۔ دیکھئے "السلام علیم" اور "علیم السلام" وونوں کے معنی تو ایک ہی ہیں۔ یعنی تم پر سلامتی ہو۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابرین بیں۔ یعنی تم پر سلامتی ہو۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابرین سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی طلاقات ہی ہیں اس پر شنبیہہ فرمائی کہ سلام کرنے کا سنت طریقہ اور صبح طریقہ یہ ہے کہ "السلام علیم" کو۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لئے کہ سنت طریقہ اور صبح طریقہ یہ ہے کہ "السلام علیم" کو۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لئے کہ اس کے ذریعہ آپ نے اتمت کو یہ سبق ویروا کہ "شریعت" اپنی مرضی ہے راستہ بنا کر استہ کا نام نہیں ہے۔ بلکہ "شریعت" اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتا م نہیں ہے۔ بلکہ "شریعت" اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتا م ہیں ہے۔

آج کل اوگوں کی زبانوں پر اکثریہ رہتا ہے کہ شریعت کی روح دیکھنی چاہئے۔
فلا ہر اور الفاظ کے پیچے نہیں پڑتا چاہئے۔ معلوم نہیں کہ وہ لوگ روح کو کس طرح
دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس کونی الیمی خورد بین ہے جس میں ان کو روح نظر آجاتی ہے۔
مالا نکہ شریعت میں روح کے ساتھ فلا ہر بھی مطلوب اور مقسود ہے۔ سلام ہی کو لے
لیں کہ آپ ملا قات کے وقت "السلام علیم" کے بجائے ارود میں یہ کہدیں "مسلامتی
ہوتم پر" دیکھتے : معنی اور مفہوم تو اس کے وہی ہیں جو "السلام علیم" کے ہیں۔
لیکن وہ برکت و و نور اور اجاع سنت کا اجرو تواب اس میں حاصل نہیں ہوگا جو
موالسلام علیم" میں حاصل ہوتا ہے۔

## سلام کرنامسلمانوں کا شعارہے

یہ ملام مسلمانوں کا شعار ہے۔ اس کے ذریعہ انسان پچانا جا آ ہے کہ یہ سلمان ہے' ایک مرتبہ میرا چین جانا ہوا اور چین میں مسلمانوں کی بت بڑی تعداد آباد ہے۔ لیکن ان کی زبان ایس ہے جو ماری سمجھ میں نیس آتی تھی۔ ماری زبان ان کی سمجہ میں نمیں آتی تھی۔اس لئے ان سے بات چیت کرنے اور اور جذبات کے ا عبار کا کوئی ذراید نمیں تھا۔ لیکن ایک چیز ہمارے درمیان مشترک تھی'وہ یہ کہ جب سی مسلمان سے ملا قات ہوتی تو وہ کہتا موالسلام علیم ورحمۃ الله ویرکامۃ "اور اس کے ذراید وه جذبات کا اظہار کر آ۔ بید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت کی اتباع کی برکت تھی۔ اس منڈت نے تمام مسلمانوں کو ایک دو سرے کے ساتھ باندھا ہوا ہے' اور رابطه کا ذریعہ ہے۔ اور ان الفاظ میں جو نور اور برکت ہے وہ کسی اور لفظ سے ماصل نمیں ہو عق۔ آجکل فیشن کی اجاع میں سلام کے بجائے کوئی "آواب عرض" كتا ہے۔ كوكى "تليمات" كتا ہے۔ كى نے السلام مسنون" كمديا۔ ياد ركم : ان الغاظ ہے سنّت کا نواب اور سنّت کا نور حاصل نہیں ہو سکتا صدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زراسا لفظ بدلنے کو بھی گوا رہ نہیں فرمایا۔

### أيك محالي كاواقعه

ا یک محابی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعاء سکھائی' اور فرمایا کہ جب رات کو سونے کا ارادہ کرو تو سونے سے پہلے میہ دعا پڑھ لیا کرو' اس دعاء کے اندر میر الفاظ بھی تنے :

> آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِعَبُ ٱنْذَلْكَ وَبِنَبِتِكَ الَّذِعَبُ أَمُّ سَنُكَ -

"لیعن میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل فرمائی اور اس نی پر ایمان لایا جن کو آپ نے جمیع اللہ

چند روز کے بعد حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ان محالی سے فرمایا کہ جو دعاء میں نے تم کو سکھائی تنی وہ دعاء مجھے ساو کیا پڑھتے ہو؟ ان محالی نے دعا ساتے وقت ایک لفظ تھوڑا سابرل دیا۔ اور دعاء اس طرح سائی کہ :

آهَنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِئِ أَنْذَلُتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِئِ أَمْسَلُتَ.

اس دعامیں لفظ "نی" کی جگہ "رسول" کا لفظ پڑھ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وی افظ کو جو جس نے سکھایا تھا۔ حالا تکہ نبی اور رسول کے لفظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے' اصطلاحی فرق کے اختبار سے بھی رسول کا درجہ نبی کے مقابلے میں بلند ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ کمو۔

## اتباع سنت پراجرو ثواب

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ "اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے" آمین- فرمائے تھے کہ :

"اگر ایک کام تم اپنی طرف ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کراو۔
اور وہی کام تم اتباع سنت کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیدو کونوں میں ذمین
و آسان کا فرق محسوس کرد کے جو کام تم اپنی طرف ہے اور اپنی
مرضی سے کرد کے وہ تمہارا اپنا کام ہوگا اس پر کوئی اجرو تواب

نہیں۔ اور جو کام تم اتباعِ سنّت کی نیت سے کروگے تو اس میں سنّت کی اتباع کا اجرو ثواب اور سنّت کی برکت اور نور شامل ہو جا آ ہے"۔

> حضرت ابو بکراور حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عنهما کے تنجد کاواقعہ

حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گشت کرکے صحابہ کرام کے حالات کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تنجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آہت آہت آواز سے علاوت قرآن کریم فرہا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت فاردق اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ کے پاس ے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت بلند آواز سے تلاوت کررہے ہیں۔ میچ کو آپ نے دونوں معزات کو بلایا اور معزت ابو بکر رضی اللہ عنہ ے بوچھا کہ رات کو تتجری آپ بت بت آوازیس کول طاوت کررہے تھے؟ حعرت صديق أكبر دمني الله عند في جواب وط: ﴿ أَسَمُعَتُ مَنْ مَاجِئِتُ ﴿ جَسِ ذات سے مناجات کردہا تھا'اس ذات کو میں نے سنادیا 'اس ذات کے لئے بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو ہکی آوا ز کو بھی سنتا ہے۔ اس لئے میں آہستہ آوا زمیں الاوت كردم تفا- اس كے بعد حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عند سے يوچما كه تم زور ے کول بڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب رہا: "اُوقظُ اُلَوسْنَانَ وَاطْرِدُ الشَّنطانَ " لين من سوت كوجكار القااور شيطان كو بمكار القااس لئ نورت يراه ربا تعا- ليكن حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في حضرت صديق اكبر رضى الله عندے قرمایا کہ "رفع قلبلا" تم اپنی آواز کو ذرا بلند کرو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضى الله عند ب فرمايا كه "اخفض قليلا" تم الى آواز تمورى پت

## ہارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو

اس مدیث کے تحت شراح مدیث نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ان دونوں حضرات کو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرانا تھا :

كَلَّا تَخْهَدُ بِمَسَلَاتِكَ كَلَا غُنَافِتْ بِهَا كَ أُنَيِّعْ بَايُنَ وَلِكَ سَبِيْلًا.

"لینی نمازیں نہ تو آواز بہت زیادہ بلتد کیجے اور نہ بہت زیادہ پست کیجے اور دونوں کے درمیان ایک (متوسط) طریقہ افتیار کیجے"۔

لكن جارك معرت عليم الأمت رحمة الله عليه في فرمايا كه:

" یہ حکت تو اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بدی
حکمت یہ تھی کہ ان حطرات کو یہ تعلیم دبی تھی کہ اے صدیق
اکبر اور اے فاروق اصطم! اب تک تم دونوں اپنی رائے ہ
اپنی مرضی ہے ایک طریقہ متعین کرکے پڑھ دہے تھے۔ اور
آئی و جا دت کو گے دہ میرے بتائے ہوئے طریقے کی اجاح
میں میرے کئے کے مطابق کو گے اور اب جو راستہ تم افتیار
کو گے دہ اجاع سنت کا راستہ ہوگا۔ اور پھر اس کی دجہ ہے
میں اجاع سنت کا نور اور اس کی برکات حاصل ہوگی اور
اس پراجرد تو اب می لے گا"۔

للذا اس مدیث ہے یہ اصول مطوم ہوا کہ ہر کام کرتے وقت صرف یہ نیت نہ ہو کہ بس یہ کام کس طرح بھی پورا ہو جائے۔ بلکہ اس کے اعدر طریقہ بھی وہ افتیار كيا جائے جو محر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے سكھايا ہے۔ اور الفاظ بھى حق الامكان وہى افتيار كے جائيں جو محد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے سكھائے ہيں ' اس لئے كہ ان الفاظ ميں بھى نور اور بركت ہے۔ ہيں سے خدا كا رسول ہوں

حضرت جایرین سلیم رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سلام کرنے کا طریقہ سکھلا دیا توجی نے سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

وسی اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر حمیس کوئی تکلیف پہنچ جائے یا کوئی معیبت پنچ اور اس معیبت کے دور کرنے کے لئے اس اللہ کو پکارو تو اللہ تعالی اس معیبت اور تکلیف کو دور کردیتے ہیں۔ یں اس اللہ کا رسول ہوں"۔

نمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کو خدا بنایا ہوا تھا' لیکن ان میں ایک صفت یہ تھی کہ جب بمی معیبت میں پھنس جاتے تو اس وقت صرف اللہ تعالی بی کو پکارتے تھے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَإِذَا مَ كِبُوا فِف الْفُلْفِ وَعَوُواللَّهَ مُخْلِصِ إِنَ لَهُ الدِّيْنَ

ودجس کا عاصل یہ ہے کہ جب وہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں' اور سمندر میں طوفان آجا آ ہے' اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں' ہو آ تو اس وقت ان کو لات' عزیٰ 'منات وغیرہ کوئی بت یا د نہیں آیا' اس وقت صرف اللہ تعالی ہی کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ! جمیں اس مصیبت ہے نجات وید پیجے''۔ اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں ان جموٹے خداؤں کارسول نہیں ہوں۔ بلکہ سیتے خدا کا رسول ہوں۔

#### پر آپ نے فرمایا کہ:

وهیں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب حمیس قط پڑجائے اور اس قط کے دور کرنے کے لئے اس اللہ کو پکا رو تو اللہ تعالی اس قط کو دور فرمادیتے ہیں۔ اور ہیں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم کسی چیشل صحراء میں سفر کررہے ہو اور وہاں تمہاری او نثنی کم ہوجائے اور تم اللہ تعالی کو پکا رو کہ یا اللہ! میری او نثنی کم ہوگی ہے وہ جھے واپس مل جائے تو اللہ تعالی اس او نثنی کو محمد کے اللہ تعالی اس او نثنی کو تمہمارے یاس لوٹا دیتے ہیں "۔

## برول سے نصیحت طلب کرنی جاہے

پر صفرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھے کوئی تھیجت فرمائیے! اس سے ہزرگوں نے یہ اصول بتایا ہے کہ جب کوئی قض کسی بڑے کی اس جائے 'اور خاص طور پر ایسے بڑے کی اس جو دین میں بھی کوئی مقام رکھتا ہو' تو اس سے کوئی تھیجت طلب کرے 'اس لئے کہ بعض او قات تھیجت کا کلمہ اس اندازے اوا ہو تا ہے کہ وہ انسان کے دل پر اثر کر جا تا ہے 'اور اس سے انسان کے ول کی دنیا برل جاتی ہے 'اور کایا پلیٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدی ہے قول سے طلب صادق کے ساتھ کسی بڑے ہیں جو اس طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بڑے کے دل پر الی بی تھیجت وارد فرماتے ہیں جو اس وقت اس محض کے لئے مناسب ہوتی ہے ۔ یاد رکھو' کسی بڑرگ کے وقت اس محض کے لئے مناسب ہوتی ہے ۔ یاد رکھو' کسی بڑرگ کے پاس اس کی ذات میں کچھ نہیں و کھا' دینے واللہ تعالی ہیں۔ لیکن آگر کوئی

طلب صادت کے کرکس کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالی مطلوب کی زبان پر بھی وہ بات جاری فرمادیتے ہیں جو اس کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے' اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے' اس لئے فرمایا کہ جب کس کے پاس جاؤ تو اس سے تھیجت طلب کیا کرو۔ مہلی تھیجت

بسرحال منور اقدس صلى الله عليه وسلم في ان كو تعيمت فرات موسة فرايا :

#### ولاتسبتن احدًّا

#### « کمی کو گالی نه ویتا۔ کسی کی بد گوئی نه کریا "۔

مواکہ ہروہ کلمہ جوگالی یا بدگوئی کی تعریف میں آتا ہو۔ ایسا کلمہ کمی کے لئے استعال نہ کرتا ۔۔۔۔۔ دیکھنے : حضرت جابرین سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلی طلاقات ہے "اس میں پہلی تھیعت یہ فرمائی کہ دو سرول کو بُرا نہ کہو۔ اس ہے اندازہ لگائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دو سرے مخض کی ول آزاری ہے : پچنے کی کمنی اجمیت ہے۔ اور یہ کہ ایک مسلمان کی زبان ہے کوئی ٹھیل اور بُرا کلمہ کمی کے لئے نہ نظل۔

## حضرت صديق اكبر وفغظته كاايك واقعه

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ اپنے غلام پر غشہ آگیا' اور غضے میں اس غلام کے لئے کوئی لعنت کا کلمہ زبان سے نکال دیا' حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ سڑا تہ فرمایا کہ

لَكَانِيْنَ وَالشِّدِيسِ، عاوم، سعسةِ

"دلینی آدی لعنت بھی کرے" اور صدیق بھی ہو۔ رب کعبہ کی تشم ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جو صدیق ہو تا ہے وہ لعنت نہیں کیا کرتا"۔

دیکھئے: حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احتے سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حمانی اس طرح کی کہ اس غلام ہی کو کفارہ کے طور پر آزاد کر دیا۔

## اس هیحت پر زندگی بمرعمل کیا

للذا كى كو بُراكمنا اور اس كے لئے غلا الفاظ بولنا ٹھيك نہيں "ج ہارى نبانوں پراس تم كے بُرے الفاظ چڑھ گئے ہیں۔ مثلاً خبیث احتی كبخت وفيرو بيد الفاظ كى مسلمان كے لئے استعال كرنا قوحرام ہے ہى ' بلكه كى جانور اور كافر كے لئے بحى ان الفاظ كو استعال كرنا اچھا نہيں ہے۔ چنانچہ معرت جا برين سليم رضى الله تعالى عند فرماتے ہیں كہ :

"اس نصیحت کو سننے کے بعد میں نے پھر بمبھی نہ تو تھی غلام کو'نہ کسی آزاد کو'نہ اونٹ کو اور نہ بکری کو'کوئی ٹرا کلمہ نہیں کما"۔ یہ ہتے صحابہ کرام' کہ جو نصیحت من لی' اس کو دل پر گٹش کر دیا اور ساری زندگی کا دستورالعل بنالیا۔

## عمل كوبُرا كهو ٔ ذات كوبُرا نه كهو

لیکن اس تھیجت کے ایک معنی سے بھی ہیں کہ سمی کوٹرا نہ کہو' لین کوئی محض خواہ کتنا ہی ٹرا کام کر رہا ہو چمناہ کر رہا ہو' معصیت اور نا فرمانی کر رہا ہو' تو تم اس کے نفل کو پُراسمجمو اور بُرا کمو کین اس کی ذات کو بُرا نہ کمو اس کی ذات کو حقیراور ذلیل نہ سمجمو کندا کسی کی ذات کو بُرا کمنا درست نہیں۔ اس لئے کہ جہیں کیا معلوم کہ اس کا انجام کینا ہونے والا ہے۔ بیٹک آج وہ فخص بُرے کام کردہا ہے اور اس کی وجہ سے تم اس کو بُرا سمجھ رہے ہو کیکن کیا معلوم کہ اللہ تعافی اس کی اصلاح فرماوے اور جب فرماوے اور جب فرماوے اور جب اور جب اور جب اور جب اللہ تعالی کی توفیق دیدے اور جب اللہ تعالی کی توفیق دیدے اور جب میں کہا کہ کافری ذات کو جسی گوات کو حضا کی ذات کو جسی گوات کو حضا کی توفیق دیدے اور جب کی قویق دیدے اور جسی گرا نہ سمجھو اس لئے کہ کیا معلوم کہ اللہ تعالی اس کو ایمان کی قویق دیدے اور جم میں بڑا نہ سمجھو اس لئے کہ کیا معلوم کہ اللہ تعالی اس کو ایمان کی قویق دیدے اور چھروہ تم سے بھی آگے نکل جائے صدیت شریف میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

#### العبرة بالخواتسيم

«لینی اعتبار فاتے کا ہے کہ فاتمہ کس حالت پر ہوا؟ "۔

اگر ایمان اور عمل صالح پر خاتمہ ہوا تووہ اللہ تعالی کے یماں مقبول ہے 'وہ تم ہے بھی آگے لکل گیا۔

#### ایک چراوہے کاعجیب واقعہ

غروہ خیرے موقع پر ایک چواہا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا 'وہ یہود ہوں کی کہاں تج ایا کرتا تھا' اس چواہے نے جب دیکھا کہ خیبرے باہر مسلمانوں کا نشکر پڑاؤڈالے ہوئے ہے' اس کے ول میں خیال آیا کہ میں جاکران سے ملا قات کروں۔ اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے جی اور کیا کرتے ہیں؟ چتا نچہ کہیاں چُرا تا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے بوچھا کہ تر زرے مروار کماں ہیں؟ صحابہ کرام نے اس کو بتایا کہ ہمارے مردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس

خیے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہ کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا اس نے سوچا

کہ استے برے سردار ایک معمولی سے خیمے میں کیے بیٹے سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں

یہ تھا کہ جب آپ استے برے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان وشوکت اور ٹھاٹ باٹ کے
ساتھ دہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو مجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیروہ
اس خیمے کے اندر آپ سے ملا قات کے لئے داخل ہوا 'اور آپ سے ملا قات کی۔
اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟
ور اصلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر ہیں اسلام کی دعوت قبول کراوں تو میراکیا
انجام ہوگا؟ اور کیا رُتبہ ہوگا؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ :

المجام ہوگا؟ اور کیا رُتبہ ہوگا؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ :

"اسلام لانے کے بعد تم جارے بھائی بن جاؤ کے 'اور ہم حمیس گلے سے لگائیں گے "۔

اس چروا ہے لے کما کہ آپ جھے نے ذاق کرتے ہیں میں کمان اور آپ کمان! بیں ایک معولی ساخ روا ہوں۔ اور میں ایک سیاہ فام انسان ہون میرے بدن سے بدیو آری ہے۔ ایک حالت میں آپ جھے کیے گلے سے نگائیں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"جم تہيں ضرور گلے سے لگائي گے۔ اور تمارے جم كى
سابى كو الله تعالى آبانى سے بدل ديں گے اور الله تعالى
تمارے جم سے المحنے والى بديوكو خوشبو سے تبديل كرديں
سے "۔

به باتی من کرده نورا مسلمان مو کیا- اور کلمه شمادت:

ٱستُهَدُانَ لَا إِللهُ إِلَّاللهُ وَاشْهُ وَاشْهَدُاكَ مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَيُرْوُلُهُ

روط لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اب میں کیا کروں؟ آپ نے قرمایا کہ:

> "تم ایسے وقت اسلام لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کس نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں 'اور نہ بی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں 'زگوۃ تم پر فرض نہیں ہے 'اس وقت تو صرف ایک ہی عباوت ہو رہی ہے جو تکوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے 'وہ ہے جماد نی سمیل اللہ "۔

اس چُرواہے نے کما کہ یا رسول اللہ! میں اس جماد میں شامل ہو جاتا ہوں' لیکن جو مخص جماد میں شامل ہو جاتا ہوں' لیکن جو مخص جماد میں شامل ہوتا ہے' اس کے لئے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے' یا عازی یا شہید سے اور آپ میری کوئی منازی یا شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی منازت لیجے' حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

'میں اس بات کی منانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جماد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالی حمیس جنت میں پہنچادیں گے' اور تسمارے جسم کی بدیو کو خوشبو سے تبدیل فرمادیں گے' اور تسمارے چرے کی سیای کو سفیدی میں تبدیل فرمادیں گے''۔

## براں واپس کرے آؤ

چونکہ وہ چروا ہا بہودیوں کی بھراں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

> "تم یمودیوں کی جو بکمیاں لے کر آئے ہو۔ ان کو جاکر واپس کرو' اس لئے کہ بیر بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں''۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہوری ہے۔ جن کامحا مرہ کیا ہوا

ہے ان کا مال مال غنیمت ہے۔ لیکن چو تکہ وہ جدوا ہا بھواں معاہدے پر لے کر آیا تھا۔
اس لئے آپ نے تھم دیا کہ پہلے وہ بھواں واپس کرکے آو۔ پھر آکر جماد میں شامل
ہونا۔ چنانچہ اس چروا ہے نے جاکر بھواں واپس کیس۔ اور واپس آکر جماد میں شامل
ہوا اور شہید ہوگیا۔

## اس کوجنت الفردوس میں پہنچا دیا گیا ہے

جب جنگ خم ہو گئی تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم افکر کا جائزہ لینے لئے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پنچ تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں 'ان میں ایک ایسا آدی بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پچھاتا' آپ نے فرمایا کہ جھے دکھاؤ' جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ :

ادتم اس کو نمیں پنچائے ، گراس مخص کو میں پنچات ہوں۔ یہ چوایا ہوں۔ یہ چوایا ہے ، اور یہ وہ جیب وغریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی بجدہ نہیں کیا۔ اور میں اس بات کی گوای دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کو سیدھا جنٹ الفردوس میں پنچاویا ہے۔ اور میری آئیس دیکھ رہی ہیں کہ طافت کھاس کو هسل دے رہے ہیں۔ اور اس کی سیابی سفیدی میں تبدیل ہوگئی ہے۔ اور اس کی بریو خوشبو سے تبدیل ہوگئی ہے۔ اور اس

#### اعتبار خاتے کا ہے

دیکھتے: اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہ کو موت آجاتی توسیدھا جنم میں چلا جاتا۔ اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لاچکا ہے 'اور سرکار ووعالم مسلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے 'تو اب اللہ تعالی نے اتبا برا انتقاب پیدا فرمادیا۔ ای لئے فرمایا: "العبرة بالخواتیم" اعتبار خاتے کا ہے۔ ای لئے بڑے
بوے لوگ لرزتے رہے۔ اور بید دعا کرتے رہے کہ یا اللہ! حسن خاتمہ عطا فرمائے۔
ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ کس یات پر انسان ناز کرے ' فخر کرے '
اور اترائے۔ اس لئے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ای لئے فرمایا کہ کی کو
بھی حقیرمت سمجھو۔

### ایک بزرگ کاهیحت آموز داقعه

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شغیع صاحب قدس الله سرونے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے بزرگ کمیں جارہے تھے۔ پچھے اوگوں نے ان کا زاق ا ژایا \_\_\_\_ جس طرح آجکل صوفی اور سیدھے ساوے مولوی کا لوگ فراق ا اڑاتے ہیں \_\_\_\_ بسرحال : نداق کرنے کے لئے ایک مخص نے ان بزرگ ے ہوچھا کہ یہ بتائے کہ آپ اچھے ہیں یا میرا کیّا اچھا ہے؟ اس سوال پر ان بزرگ کونہ تو خصہ آیا 'نہ طبیعت میں کوئی تغیراور تکدر پیدا ہوا' اور جواب میں فرمایا کہ اہمی تو میں نس باسکا کہ میں احما موں یا تمهارا کا احما ہے۔ اس لئے کہ ید نسیں کہ كس حالت ميس ميرا انقال موجائد أكر ايمان اور عمل صالح يرميرا خاتمه موكيا تو میں اس صورت میں تمهارے کتے ہے اچھا ہوں گا' اور اگر خدا نہ کرے' میرا خاتمہ برا ہو گیا تو یقیناً تمهارا کی جمع ہے اچھا ہے اس لئے کہ وہ جنم میں نہیں جائے گا۔ اوراس کو کوئی عذاب نمیں دیا جائے گا ۔۔۔۔ اللہ کے بندوں کا یمی حال ہو آ ے کہ وہ خاتے پر نگاہ رکھے ہیں'ای لئے فرمایا کہ کی بدسے بدتر انسان کی ذات کو حقیرمت خیال کرو۔ نہ اس کو بُرا کہو۔ اس کے اعمال کو بیشک بُرا کہو کہ وہ شراب بیتا ے 'وہ کفریں جلا ہے 'لکن ذات کو بُرا کہنے کا جواز نسی۔ جب تک یہ پیتانہ چلے کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔

## حضرت عكيم الأمت كاعايت تواضع

حضرت تعلیم الأشت مولانا تفانوی قدّس الله سره فرماتے ہیں کہ :

دمیں ہر مسلمان کوئی الحال اپنے ہے افضل سجعتا ہوں اور ہر
کافر کو احمالا اپنے ہے افضل سجعتا ہوں۔ یعنی جو مسلمان ہو۔ اور وہ

اس کے دل میں نہ معلوم کتنے اعلیٰ درج کا ایمان ہو۔ اور وہ
مسلمان مجھ ہے آگے بیدھا ہوا ہو اس لئے میں ہر مسلمان کو
اپنے ہے افضل سجعتا ہوں۔ اور ہر کا فرکو احمالاً اس لئے افضل
سجعتا ہوں کہ اس وقت بظا ہر تو وہ کا فرے اگرین کیا پت کہ الله
تعالیٰ اس کو ایمان کی توقیق دیدے۔ اور وہ مجھ ہے ایمان کے
اغراق آگے بردھ جائے "۔

جب حضرت تمانوی رحمة الله عليه به فرمار به بين تو جم اور آپ من شار وقطار بين بين-

#### تین اللہ والے

چند روز پہلے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مرظلم دارالعلوم کراچی تشریف لائے۔ یہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جیں۔ اور ان کی بہت محبت اٹھائی ہے۔ اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور عاشق زار تھے 'ؤاکٹر حفیظ اللہ صاحب یہ ظلم نے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ سنایا کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ سنایا کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب نے فرمایا کہ

"ہم حضرت تفانوی رحمۃ الله علیه کی مجلس میں جب بیٹے تو ہم پر ایک عجیب حالت طاری رہتی وہ سے کہ ہم میں سے ہر فض کو

ایبامعلوم ہو یا تھا کہ مجلس <del>میں جتنے</del> لوگ موجود ہیں' وہ سب مجھ ے افغل ہیں' اور میں سب سے حقیراور کم تر ہوں۔ اور سے سب لوگ آم برسم موے میں میں کتنا یکھے رو کیا موں ا ایک دن میں نے اپنی بد حالت حضرت مولانا خرمحر صاحب رحمة الله عليه ع ذكركى كد مجلس من بينه كرميرى ي حالت ہو جاتی ہے مصرت مولانا خیر محمد صاحب رحمة الله عليه مجى حضرت تفانوي رحمه الله عليه كے ظفاء من ے اس \_\_\_\_ حفرت مولانا فر محرصاحب رحمة الله عليه نے فرمایا کہ بیہ حالت تو میری بھی ہے " چنانچہ ہم دونوں حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے 'اور جاکران ہے عرض کیا کہ حفرت! ہاری جیب مالت ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹے ہیں والیا لگا ہے کہ سب ہم سے افضل ہیں۔ اور ہم سب سے کم تر بیں معرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ فے فرمایا کہ تم بیہ جو اپنی حالت بیان کررہے ہو' میں بچ کتا ہوں کہ میری مجی می حالت ہے کہ جب می مجلس میں بیٹھتا ہوں توسب مجھ سے افضل نظر آتے ہیں۔ اور میں اپنے کو سب سے کم تر نظر آ يا بول "-

## اپنے عیوب پر نظر کرد

جس فض کو اپنے عیوب کا استحفار ہو' اور اللہ تعالیٰ کی عظمت' اس کی خشیت اور اس کی بیت دل پر ہو' وہ دو مرول کی ٹرائی کو کیسے دکھے سکتا ہے۔جس فخص کے اپنے پیٹ میں درد ہو' وہ دو مرول کی چھینگ کی طرف کیسے توجہ کرسکتا ہے کہ فلاں کو چھینگ آئی ہے ۔ اس طرح جس فخص پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کو چھینگ آئی ہے ۔۔۔۔۔ اس طرح جس فخص پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور

خشیت غالب ہوتی ہے وہ دو سرے کی ذات کو کیے حقیراور بُرا سجھ سکتا ہے۔ اس کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے ۔ بسرحال 'اس حدیث میں بید اصول بتا دیا کہ کسی بحی انسان کی ذات کو حقیر ست سجھو۔ اگر کسی کا عمل خراب ہے تو اس کے عمل کو خراب کہ سکتے ہو' بُرا کہ سکتے ہو۔ انسان کو بُرا نہ کمو۔ کیا پہنہ کہ اللہ تعالی اس کو نیک اعمال کی توفق عطا فرمادے 'اور تم سے آگے فکل جائے۔ اس لئے نہ اپنے کو بوا سمجھوا ور نہ دو سمرے کو حقیر سمجھو۔

#### حجاج بن يوسف كى غيبت كرنا

سے سب دین کی باتی ہیں۔ دین کی ان باتوں کو ہم لوگ بُعلا ہیں ہیں'
عبادات انماز' روزہ تشیع وغیرہ کو تو ہم دین کا حصتہ خیال کرتے ہیں' لیکن ان باتوں کو
دین سے خارج کردیا ہے۔ اور جس مختص کے بارے میں جو منہ میں آ آ ہے 'کہ دیے
ہیں۔ حالا تکہ اللہ تحالی کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہورہا ہے۔ اللہ پاک کا
ارشاد ہے :

مَا يُلْفِظُ مِثْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ مَ وَيَبُّ عَبِيْدُ

''وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا گراس کے پاس ہی ایک آگ لگانے ولا تیار ہو تا ہے''۔

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه کی مجلس میں کمی مخف نے حجاج بن ایوسف کی برائی شروع کردی \_\_\_\_ حجاج بن یوسف کی برائی شروع کردی \_\_\_\_ حجاج بن یوسف کو کون نہیں جاتا 'اس کے ظلم و ستم بہت مشہور ہیں۔ سیکوں مسلمانوں کو بے گناہ قتل کیا \_\_\_\_ حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه نے اس مخص سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ :

(TTT)

" ویکھو: یہ تم عجاج بن یوسف کی غیبت کر رہے ہو۔ اور یہ مت سجھتا کہ اگر عجاج بن یوسف کی گردن پر سیکڑوں انسانوں کا خون ہے تو اس کی فیبت طال ہوگئی۔ جب اللہ تعالی عجاج بن یوسف سے سیکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لیس کے تو اس وقت تم ہے بھی عجاج بن یوسف کی فیبت کرنے کا موا خذہ ہوگا"۔

اس لئے بلاوجہ کسی کی غیبت نہ کریں۔ ہاں 'اگر کمیں دو سرے کو تکلیف ہے بچائے کے لئے بتانے کی ضرورت پڑے تو اس طرح کمدیا جائے کہ بھائی فلاں فخص سے ذرا ہوشیار رہنا 'اور اس سے فٹا کر رہنا۔ لیکن بلاوجہ مجلس آرائی کی جائے 'اور اس میں غیبت کی جائے۔ یہ ورست نہیں۔

## انبياء عليهم السلام كأشيوه

ا نبیاء علیم السلام کا شیوہ تو یہ رہا ہے کہ مجمی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا۔ وا۔ حالا نکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے 'تم بھی اتنا برلد کے سکتے ہو۔ لیکن انبیاء علیم السلام نے مجمی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ قوم کی طرف سے نبی کو کھا جارہا ہے کہ :

إِنَّا لَكُلُوكَ فِكَ سَفَاهَةِ قَرَانًا لَكَظُنُكُ مِنَ الكَذِبِينَ "مَّ يُوقُوكَ مِنَ الكَذِبِينَ "مَ يُوقُوك مو ماقت من جمل مو اور مارا خيال يه ب كه مم جموعة مو"

ہم جیسا کوئی ہو یا توجواب میں کہتا کہ تم احمق مسارا باپ احمق کیکن نی کاجواب پیر تھا کہ: TTT

# الا عرى قوم عن يوقوف نسي بول- بلكه من پرورد كاركى طرف س رورد كاركى طرف س رسول بناكر بعيجا كيا بول"-

### حضرت شاها ساعيل شهيد رحمة الله عليه كاواقعه

حضرت شاہ اسا عمل شہید رحمۃ اللہ علیہ 'جو شاہی خاندان کے فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں دین کی تڑپ عطا فرمائی تھی۔ اور دین کی بات لوگوں تک کہنچانے کی لئے سینے میں آگ گئی ہوئی تھی۔ اور شرک اور بدعات کے خلاف آپ نے جماد کیا۔ لوگ ایسے آدی کے دشمن بھی ہوجاتے ہیں۔ ایک دن دفی کی جامع مسجد میں وعظ فرما رہے تھے تو ایک آدی نے حضرت کو تکلیف پنچانے کے دلئی کی جامع مسجد میں وعظ فرما رہے تھے تو ایک آدی نے حضرت کو تکلیف پنچانے کے لئے بھرے جمع میں کھڑے ہوکر کھا کہ :

"مولانا! بم نے سا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں؟"۔

اندازہ لگائے: کہ استے بوے عالم 'اور شاہی خاندان کے ایک فردہیں۔ ان کو مغلّظ گالی دیدی \_\_\_\_ کوئی اور ہو گا تو نہ جانے وہ اس کنے والے پر کتنا خصتہ نکالنا۔ وہ اگر چھوڑ دیتا تو اس کے جوالی اس کی تکتہ بوٹی کردیتے \_\_\_\_ لیکن میہ پیغبروں کے وارث ہیں۔ چنانچہ جواب میں فرمایا:

"آپ کو غلط اطلاع کی ہے۔ میری دالدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود ہیں"۔

یہ ہیں تغیبراند اخلاق اور پغیبراند سیرت کد گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا جارہا ہے۔

### دو منزی تقییحت

اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ووسری تھیجت ب

فرمائی که :

"کسی بھی نیکی کے کام کو ہر گز حقیر مت سمجھو' بلکہ جس وقت جس نیک کام کا موقع آجائے۔ اور اس کے کرنے کی توثیق ہوجائے تواس کو ننبہت سمجھ کر کرلو"۔

#### شيطان كاداؤ

اس کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ایک بہت

بوے واؤکو ختم فرادیا۔ شیطان کا ایک واؤیہ ہوتا ہے کہ جب کی فض کے دل میں

کسی نیک کام کا دامیہ اور خیال پیدا ہوتا ہے کہ فلاس نیک کام کرلوں توشیطان یہ
وسوسہ ڈالٹا ہے کہ میاں! یہ چھوٹا ہے نیک کام کرکے تم کونیا تیرمارلوگے۔ تہماری
ساری زندگی تو ناجائز کاموں میں گزری ہے 'اگر تم نے یہ چھوٹا سا نیک کام کرلیا تو
اس کے بیتے میں کوئی جہیں جنت مل جائے گی۔ اس لئے اس نیکی کو بھی چھوٹو
اس کے بیتے میں کوئی جہیس جنت مل جائے گی۔ اس لئے اس نیکی کو بھی چھوٹو
یہ شیطان کا بہت بوا دھوکہ ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرادیا کہ کی
یہ شیطان کا بہت بوا دھوکہ ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرادیا کہ کی

چھوٹا عمل بھی باعث نجات ہے

اور اس تعیمت میں بے شار طمش ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جس نیک کام کو تم حقیر سجھ کر چھوڑ رہے ہو۔ کیا پت کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں برا عظیم ہو'اور اس کام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرادیں' تو شایدوی کام تہماری خیات کا ذرایعہ بن جائے۔ احادث میں اور بزرگان دین کے واقعات میں بہت ہے۔ احادث میں اور بزرگان دین کے واقعات میں بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے عمل پر مففرت فرادی۔

#### ایک فاحشه عورت کا دا قعه

عارى شريف كى ايك مديث من بدواقعه آيا ہے كه:

"ایک فاحشہ عورت رائے ہے گزر رہی تھی۔ رائے ہیں دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پانی پینا چاہتا ہے 'کیون پانی اتنا ہے ہے کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا' اس عورت کو اس کتے پر ترس آیا 'اور اس نے سوچا کہ یہ کتا اللہ کی علوق ہے 'اور بیاس سے بے جین ہے' اس کتے کو پانی پلانا چاہئے۔ اس نے ڈول حلاش کیا تو کوئی ڈول وہاں نہیں ملا' آخر چاہئے۔ اس نے ڈول حلاش کیا تو کوئی ڈول وہاں نہیں ملا' آخر اس نے ایک چڑے کا موزوا آبارا'اور کسی طرح اس کتے کو پلاویا۔ اور اس کی بیاس وور کردی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرائے وور کردی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پند آبا کہ صرف اس عمل بیاس کی مغضرت فرمادی "۔

ہتائے: اگر وہ عورت یہ سوچتی کہ میں تو ایک فاحشہ عورت ہوں' میں تو جہنم کی مستحق ہوں۔ اگر میں نے کئے کو پانی پانے کا یہ چھوٹا ساعمل کر بھی لیا تو کونسا انتلاب آجائے گا۔ اگر وہ یہ سوچتی تو اس عمل ہے بھی محروم ہوجاتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات نہ ہوتی۔ بسرطال: اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی نجات فرادی۔

## مغفرت کے بھروے پر گناہ مت کرو

لیکن اس واقع ہے کوئی ہے تہ سمجھ بیٹے کہ بس اب جتنے چاہو گناہ کرتے رمو- ساری زندگی گناموں میں گزار دو- بس ایک دن پیاسے کئے کو پانی پلادیں کے تو سب گناہ معاف ہو جائیں کے \_\_\_\_\_ ہے سوچ پالکل غلط ہے'اس لئے کہ ایک تواللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یک ہے کہ جو هغص گناہ کرے گا اس کو اس گناہ کا عذاب بھکتنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ک رحمت اور کرم ہیہ ہے کہ کمی بندے کے کمی عمل کی وجہ ہے اس کے گناہ کو معاف فرماوے۔ لیکن اس کرم اور رحمت کا پچھ پند نہیں ہے کہ کس عمل پر کس وقت ہوگی؟ الذا اس بھروے پر آدی گناہ کرآ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہ کوئی عمل تجول ہوجائے گا 'اور گناہ معاف ہوجائیں گے۔ یہ بات شمیک نہیں ۔ مدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

العاجزمن اتبع نفسه هواها و تعتی علی الله (ترمذی باب صفة المیاسة، حدیث نبر ۲۲۹۱)

"فاجزوہ فخص ہے جو اپنے کوخواہشات کے بیچے لگادے۔ جمال خواہشات اس کو نے جاری ہیں وہ وہیں جارہا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالی پر آرزو بائدھے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالی سب معانب فرمادیں مے "۔

اور جب کی ہے کہ جانے کہ گناہوں کو چھوڑ دو تو جواب میں کتا ہے کہ اللہ تعالی پر تمنائیں بوے فنور رحیم ہیں معاف فرادیں گے۔ اس کو کما جاتا ہے کہ اللہ تعالی پر تمنائیں بائد هتا ہے ۔ اللہ تعالی پر تمنائیں بائد هتا ہے ۔ گویا کہ وہ مشرق کی طرف دو ڑا جارہا ہے اور اللہ ہے یہ امید لگائے بیٹا ہے کہ اللہ تعالی جھے مغرب میں پنچادیں گے۔ راستہ تو جہنم کا افتیار کر رکھا ہے اور یہ امید لگا رکھی ہے کہ اللہ تعالی جنت میں پنچادیں گے۔ یہ طریقہ فحیک نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالی بھی کی عمل کی بدوات اپنی رحمت ہے کی انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جس کا کوئی قاعدہ قانون مقرد نہیں۔ لیکن کوئی فخص اس امید مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جس کا کوئی قاعدہ قانون مقرد نہیں۔ لیکن کوئی فخص اس امید پر گناہ کرتا درج کہ کی دفت اللہ تعالی کی رحمت ہو جائے گی اور میں نے جادل گا۔ یہ

ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ایسے فخص پر اللہ تعالی کی رحمت بھی نہیں ہوتی جو مغفرت کے بحروے پر گناہ کر آ رہے۔

## ایک بزرگ کی مغفرت کا واقعہ

میں نے اپنے شخ معزت ڈاکٹر عبدالمئی صاحب قدس اللہ مروے یہ واقعہ سنا

"ا کیک بزرگ جو بہت بدے محدث بھی تھے ' جنہوں نے ساری عرصة ي خدمت يس كزاري جب ان كا انتال بوكيا تو کمی فخص نے خواب میں ان کی زیارت کی' اور ان سے بوجھا کہ حضرت! اللہ تعالی نے کیما معالمہ فرمایا۔ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بدا مجیب معالمہ ہوا۔ وہ بدکہ ہم نے تو ساری عمرعکم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزاری' اور درس و تذریس اور تعنیف اور وعظ وخطابت میں گزاری۔ تومارا خیال یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر کے گا کے الله تعالی کے سامنے پیشی ہوئی تواللہ تعالی نے کچھ اور ہی معالمہ فرایا۔ اللہ تعالی نے جھ سے فرایا کہ ہمیں تمارا ایک عمل مت پند آیا 'ووید کد ایک وان تم مدیث شریف لکے رہے تھے۔ جب تم نے اپنا تلم دوات میں ڈیو کر نکالا تو اس وقت ایک باس كمى أكر اس قلم كي نوك ير بينه كئ اور سيايي چوسنه لكي " حمیں اس کمی پر ترس آلیا۔ تم نے سوچا کہ یہ مکمی اللہ ک محلوق ہے' اور پای ہے' یہ سیامی کی لے تو پھر میں تلم سے کام كول- چنانچه اتى دير ك لئے تم في اينا تلم روك ليا۔ اور اس دفت تك قلم ہے كچھ نہيں لكھا جب تك وہ كھى اس قلم ير بیٹ کرسیای چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا۔ اس لئے اس عمل کی بدولت ہم نے تماری مخفرت فرادی۔ اور جنّت الفردوس عطاکدی"۔

دیکھئے: ہم تو یہ سوچ کر بیٹے ہیں کہ وعظ کرنا ' فتو کی دینا ' تجد پڑھنا ' تھنیف
کرنا وغیرہ یہ برے برے اعمال ہیں ۔۔۔۔ لیکن دہاں ایک بیا ی مکھی کو سیابی
پلانے کا عمل قبول کیا جارہا ہے۔ اور دو سرے برے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں
طال نکہ اگر غور کیا جائے تو جتنی دیر قلم روک کر رکھا ' اگر اس وقت قلم
نہ روکتے تو صدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے ' لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت
اللہ نے مغفرت فرادی۔ اگر وہ اس عمل کو معمولی سجھ کر چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت
حاصل نہ ہوتی۔

الذا کچھ پنة نہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں کونیا عمل مقبول ہوجائے۔ وہاں قیت عمل کے تجم 'سائزاور گنتی کی نہیں ہے۔ بلکہ وہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے 'اور یہ وزن اخلاص سے پیدا ہو آ ہے۔ اگر آپ نے بمت سے اعمال کئے 'لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا' تو گنتی کے اعتبار سے تو وہ اعمال زیاوہ تھے' لیکن فا کدہ پچھ نہیں۔ ورسری طرف اگر عمل چھوٹا ساہو' لیکن اس میں اخلاص ہو تو وہ عمل اللہ تعالی کے دوسری طرف اگر عمل چھوٹا ساہو' لیکن اس میں اخلاص ہو تو وہ عمل اللہ تعالی کے بہاں بڑا بن جاتا ہے۔ للذا جس وقت دل میں کی نیکی کا ارادہ پیدا ہورہا ہے تو اس وقت دل میں کی نیکی کا ارادہ پیدا ہورہا ہے تو اس وقت دل میں اخلاص بھی موجود ہے۔ اگر اس وقت وہ عمل کرلو کے تو امید ہے کہ وہ انشاء اللہ مقبول ہو جائے گا۔ یہ تو ایک حکمت ہوئی۔

نیکی نیکی کو کھینچی ہے

دوسری محمت یہ ہے کہ جب نیک کام کرنے کا دل میں خیال آیا اور اس کو کرلیا او ایک نیک کام کرنے کے بعد دوسرے نیک کام کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس

لئے کہ نیکی نیکی کو کھینچی ہے 'اور برائی برائی کو کھینچی ہے 'ایک بُرائی کی خاطر بعض اوقات انسان کو بہت ی بُرائیاں کرنی پڑتی ہیں ۔۔۔۔ اس لئے جب تم نے ایک نیک کام کیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی مزید نیکی کی توثیق عطا فرہا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک چموٹی سی نیکی کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اور زندگی بیں افتلاب آجا آ ہے۔

## نیکی کا خیال الله کامهمان ہے

میرے شیخ حعرت مسے اللہ خان صاحب رحمہ اللہ علیہ "اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے" آجن" فرمایا کرتے تھے کہ:

"دل میں جو نیک کام کرنے کا خیال آیا ہے کہ فلال نیک کام کراو' اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں "دارد" کتے ہیں' فراتے تے کہ یہ "دارد" اللہ تعالی کی طرف ہے آیا ہوا اللہ تعالی کا ممان ہو آ ہے' اگر تم نے اس ممان کی خاطر کی' اس طرح کہ جس نیکی کا خیال آیا تھا' وہ نیک کام کرلیا۔ تو یہ ممان کی طرف توجہ دلائے اپنی قدر دانی کی وجہ ہے ددیارہ بھی آئے گا۔ آج ایک نیک کام کی طرف توجہ دلائے گا۔ اور اس طرح تماری نیکیوں کو بوھا آیا چلا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اس ممان کی خاطر دارات نہ کی۔ بلکہ اس کو دھ تکار اور اس کو دھ تکار قائی تماری نیکیوں کو بوھا آیا چلا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اس ممان کی خاطر دارات نہ کی۔ بلکہ اس کو دھ تکار ویا ' بین جس نیک کام کرنے کا خیال تمارے دل میں آیا تھا' اس کو نہ کیا' تو پھر رفتہ رفتہ یہ ممان آنا چھوڑ دیگا' اور پھر نیکی اس کو نہ کیا' تو پھر رفتہ رفتہ یہ ممان آنا چھوڑ دیگا' اور پھر نیکی کرنے کا دارہ وہ جا میں گے۔ قرآن کر پم میں ارشاد ہے :

#### كَلَّ بَلُ مَراتَ عَلَى فُتُكُوْ بِهِ مُ مَّا كَانُوْ ا يَكُرِبُوْنَ

یعنی بدا عمالیوں کے سبب ان کے ولوں پر ذک لگ گیا 'اور نیکی کا خیال بھی نہیں آیا۔ اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں 'ان کوچھوڑنا نہیں چاہے۔ اس لئے کہ یہ بردی نیکیوں تک پہنچا دیتی ہیں۔

شيطان كأدوسرا داؤ

تیسری حکت سے کہ جب انسان کے ول میں نیک کام کرنے کا خیال آیا ہے تو بعض او قات شیطان اس طرح بھی انسان کو برکا تا ہے کہ بیہ کام بہت اچھا ہے۔ ضرور کرنا جائے۔ لیکن جلدی کیا ہے؟ کل سے یہ کام کریں گے، پرسوں سے کریں گے۔ اس کا متیجہ سے ہو تا ہے کہ وہ نیک کام ٹل جا تا ہے۔ اس لئے کہ آج دل میں جو نکی کا داعیہ پیدا ہوا ہے معلوم نس کل کو یہ داعیہ باتی رہے گا یا نسی؟ کل اس نیک کام کے کرنے کا موقع ملے گایا نہیں۔ یہ بھی پند نہیں کہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اس لئے جس وقت نیکی کا واعیہ ول میں پیدا ہو' ای وقت عمل کرلینا چاہے۔ مثل رائے میں گزر رہے ہیں 'کوئی تکلیف دہ چزیزی ہوئی نظر آئی' اور دل مِي خيال آيا كه اس كو ہنانا چاہئے 'اى وقت اس كو ہنا دو۔ يا مثلاً آپ نے يانى پينے كا ارادہ کیا' دل میں خیال آیا کہ بیٹھ کر پینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت ہے' تو فورا بینہ جاو اور بینہ کریانی لی او کھانا کھانے کے لئے بیٹے علی آیا کہ ہم اللہ يره لول و فورا يره لو الله الله الله الله الله الله على جمعوثي نيكي كا خيال بهي دل مي آئے' اس کو کر گزرد - میں نے ای جذبے کے تحت "آسان نیکیاں" کے نام ہے ا يك چمونا سا رساله لكه ديا ب اوراس من ان نيكيون كولكه ديا بجونظا برآسان اور چھوٹی چھوٹی ہیں۔ لیکن ان کا اجر وثواب بواعظیم ہے۔ ان پر عمل کرنے کا اہتمام کرے تو انسان بہت سا اجروثواب کا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ یہ آسان اور چھوٹی نیکیاں انشاء الله بالآخر انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کردیں گی۔ ہر فض اس کو لے کر پڑھے۔ اور پھرایک ایک نیکی کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اور ان پر عمل کی کوشش کرے ' توانشاء اللہ منزل تک پہنچا دیں گی۔

## کسی گناه کو چھوٹا مت سمجھو

ای طرح ایک چیز اور ہے جو اس کے ہالقابل ہے 'وہ یہ کہ جس طرح نیکی کو حقیر سجھ کر افتیار نہیں کرنا حقیر سجھ کر افتیار نہیں کرنا چاہئے۔ اس طرح کسی گناہ کو حقیر سجھ کر افتیار نہیں کرنا چاہئے۔ لفذا کوئی گناہ خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو 'اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ ہے اس گناہ کو مت کرو۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھو کہ ہو تا ہے۔ شکل ایک گناہ کرنے کا دل بیں خیال آیا 'کین ساتھ ہی یہ خیال بھی آگیا کہ گناہ ہے 'اس لئے یہ نہیں کرنا چاہئے قو ایسے وقت شیطان یہ بھا آ ہے کہ تم نے استے بڑے برے ہوئے گناہ تو پہلے ہے کر رکھے ہیں'اگر تم نے یہ چھوٹا ساگناہ بھی کرلیا تو کوئی قیا مت آجائے گی۔ اور اگر جہیں گناہ ہی بین'اگر تم نے یہ چھوٹا ساگناہ بھی کرلیا تو کوئی قیا مت آجائے گی۔ اور اگر جہیں گناہ سے بچنا ہے تو بڑے بورے ہو۔ اس کے تو بڑے بڑے گناہ وں سے بچو'اس چھوٹے ہے گناہ سے کیا تھی دے ہو۔ اس کے تو بڑے بڑے گناہ معمولی سجھ کر اس کئے اس کو تو کر گزرہ ہے۔ یا در مکھو : کوئی چھوٹا گناہ معمولی سجھ کر کرنے ہیں وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔

## مناه صغیره اور گناه کبیره کی تفریق

یہ جو گناہوں کی دو قتمیں ہیں 'صغیرہ گناہ' اور کبیرہ گناہ' تو صغیرہ گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کرلو۔ اور کبیرہ گناہ ہے بیچنے کی کوشش کرو' بلکہ دونوں گناہ ہیں۔ البتہ یہ چھوٹا گناہ ہے' اور وہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ اس شخیق میں پڑے دہتے ہیں کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ ان کی شخیق کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آگر کبیرہ ہے تو بیچنے کا اہتمام کریں' اور اگر صغیرہ ہے تو کرلیں سے تو بیچنے کا اہتمام کریں' اور اگر صغیرہ ہے تو کرلیں سے اس بارے میں

حضرت تفانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

"اس کی مثال تو الی ہے جیسے آگ کا برا انگارہ اور چھوٹی چنگاری کہ اگر چھوٹی چنگاری کہ اگر چھوٹی چنگاری کہ اگر چھوٹی چنگاری کے تواس کو اٹھا کراپنے کپڑوں کی الماری میں رکھ لو' اس لئے کہ وہ چھوٹی ہی تو ہے۔ لیکن یا در کھو! وہی چھوٹی چنگاری تہماری الماری کو جلادے گی' جس طرح برا انگارہ جلا ڈالنا ہے' \_\_\_\_\_ یا جیسے چھوٹا سانپ اور برا سانپ' ڈینے میں دوٹول برابر جیں \_\_\_\_ اس طرح گناہ صغیرہ ہو' چاہے کبیرہ ہو' جب وہ اللہ تعالی کی نا فرمانی کا طرح گناہ صغیرہ ہو' جا کہیرہ ہو' جب وہ اللہ تعالی کی نا فرمانی کا عمل ہے تو چھرکیا صغیرہ اور کیا کبیرہ "۔

اسی وجہ سے علاء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کرکر لے تو وہی صغیرہ پھرکبیرہ بن جاتا ہے'اس لئے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کرافقیا رمت کرو۔

## گناه گناه کو کمینچنا ہے

یا در کو: جس طرح ایک نیکی دو سری نیکی کو سخیتی ہے 'اسی طرح ایک گناه دو سرے گناه کو کھنچتا ہے 'برائی برائی کو کھنچتی ہے 'آج اگر تم نے ایک گناه کرلیا اور سہ سوچا کہ چھوٹا گناه ہے 'کرلو' یا در کھو: وہ گناه دو سرے گناه کو کھنچ گا' دو سرا گناه تنہ ہے ۔ گناه کو کرائے گا' اور ہات پھر کسی حدیر نہیں رکے گی ۔ اور گناه کے معنی ہیں 'اللہ کی نافرانی 'اگر اللہ تعالی صرف ایک نافرانی پر پکڑ فرالیں تو صرف ایک نافرانی چھوٹی ہو' یا بری ایک نافرانی چھوٹی ہو' یا بری ہو۔ پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ۔ اس لئے کسی گناه کو چھوٹا مت سمجھو۔ اس لئے کسی گناه کو چھوٹا مت سمجھو۔

## تبسري نفيحت

تيسري نفيحت به فرمائي كه:

"تم اپنے بھائی ہے اس حالت میں بات کرد کہ تمہارا چرہ کھلا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ کشادہ پیشانی کے ساتھ بات کرد۔ خندہ روئی ہے بات کرد۔ اس لئے کہ یہ بھی نیکی کا ایک حصرہ ہے"۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

''اپنے (مسلمان) بھائی ہے خندہ پیشائی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے'اس پر بھی انسان کواجرونواب ملتا ہے''۔

یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنّت ہے۔

حعزت جریرین عبدالله رمنی اینه تعالی عنه جو ظامی محابه کرام میں ہے ہیں' جن کو ستیوسف هذه الائمۃ کینی ''اس امت کے پوسف'' کہا جا تا ہے' اس لئے کہ وہ بڑے حسین وجمیل تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ :

> "جب بھی حضور اندس ملی اللہ علیہ وسلم پر میری نگاہ پرتی تو مجمعی یا و نہیں کہ آپ نے تبہم نہ فرایا ہو جب بھی آپ سے ملا قات ہوتی تو آپ کے چرے پر تبہم آجا آ "آپ کا چرو کھلا ہوا ہوتا"۔

بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ جب آدمی دین کی طرف آئے تو ہالکل خٹک اور
کھردرا بن جائے۔ اور اس کے چمرے پر مسکرا ہث نہ آئے 'اس کو دین کا حظتہ سیجھتے
ہیں \_\_\_\_\_ معلوم نہیں کہ کمال سے یہ بات حاصل کرلی ہے 'حالا نکہ یہ حضور
اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت کے خلاف ہے 'اس لئے جب کسی سے طو تو
مسکراتے ہوئے طو 'ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ :

"بعض لوگ مال کے تنجوس ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تبہم

کے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں۔ ان کے چرے پر بھی تقبیم ہی نمیں آیا۔ حالا نکہ یہ تو بہت آسان نیکی ہے کہ جب کی مسلمان بھائی ہے کہ جب کی مسلمان بھائی ہے کہ جب کی مسلمان بھائی ہے کہ اتھ ملا قات کرو' اور جب تم نے اس کا دل خوش کرو' اور جب تم نے اس کا دل خوش کرویا تو تمہمارے نامیوا محال میں نیکی کا اضافہ ہوگیا' اور صدقہ کھا گیا''۔

## چو تقی نفیحت

چ متی تصیحت به فرمانی که:

"ا پ زیر جامہ کو چا ہے پاجامہ ہو'یا شلواریا تہند ہو'اس کو آدھی پنڈلی تک نمیں رکھ سکتے تو مخنوں تک نمیں رکھ سکتے تو مخنوں تک رکھو'اور مخنوں سے بیچے ازار لیجائے ہے بچو'اس لئے کہ میہ تکبر کا حصۃ ہے"۔

دیکھے: اس مدیث میں حضور اقد س صلی اللہ خلیہ وسلم نے یہ نہیں فرہایا کہ تجبرہو
تو نیچے مت کو اور تحبرنہ ہو تو نیچے کرلو کیکہ یہ فرہایا کہ نیچے مت کرو اس لئے کہ یہ
تکبرہ بعض لوگ یہ کہ بیج ہیں کہ ہم تکبری وجہ سے نیچے نہیں کرتے کیکہ ویلے
ہی یا فیشن کی وجہ سے نیچے کرتے ہیں اور جو ممانعت ہے وہ تکبری وجہ سے ہے
میں ایسا کنے والے بڑے جمیب لوگ ہیں۔ جن کو اپنے محکبرنہ ہونے کا اس
قدر اطمینان ہے طال نکہ اس دوئے ذہین پر تکبرے پاک اور تکبرہ بری کوئی ذات
ہوسکتی ہے تو محبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے زیاوہ نہیں ہو سکتی کئی آپ صلی
اللہ علیہ و سلم نے بھی یہ نہیں فرہایا کہ چو تکہ میرے اندر تکبر نہیں ہو اس کئے ہیں
اللہ علیہ و سلم نے بھی یہ نہیں فرہایا کہ چو تکہ میرے اندر تکبر نہیں ہے اس کئے ہیں
اپنی ازار نیچے کرلیتا ہوں 'بلکہ ساری عمر بھی مختوں سے نیچے ازار نہیں کیا 'اگر تکبرنہ
ہونے کی وجہ سے کی کے لئے گئوں سے نیچے ازار پہننا جائز ہو تا تو حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم كے لئے اس كى اجازت ہوتی \_\_\_\_\_ اس لئے يہ خيال دل ہے فكال دو \_\_\_\_ چنانچه اس لئے يہ خيال دل سے بچو اس لئے كال دو \_\_\_\_ چنانچه اس لئے ہمرا ور خود بندى كو بند نميں كرتے - "خود بندى" كے معنی بيں "اپنے كو دو سرول ہے اچھا سجمنا" كہ ميرے اندر برے ادصاف اور كمالات بيں " يہ بات الله تعالى كو پند نميں - الله تعالى كو شكتنگى عا بزى اور درماندگى پند ہے الله تعالى كے مائے بتنا شكت اور مائدہ رہو گے " تواضع كرد اور درماندگى پند ہے "الله تعالى كے مائے بتنا شكت اور مائدہ رہو گے "تواضع كرد كو اور جمال بُرائى اور خود بندى آئى"

بانجوس تقيحت

بانجیں تقیحت یہ فرمائی کہ:

"اگر کوئی انسان حمیس گالی دے 'یا تم کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے عار ولائے جو عیب واقعی تمہارے اندر ہے ' تو اس کے برلے میں تم اس کے اس عیب پر عار مت ولاؤ جو عیب تم اس کے اندر جانے ہو ''۔

لین گالی کے بدلے گائی مت دو'اور عار دلائے میں اس کو عار مت دلاؤ۔اس لئے کہ اس مخص کے گائی دینے اور عار دلانے کا وہائی اس کے اوپر ہے'اس کا موافذہ اس سے ہوگا۔اور اگر تم بدلہ لے لوگے تو تہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔اور اگر بدلہ نہیں لوگے' بلکہ مبر کروگے' تو اللہ تعالی کے یماں اس کا اجر عظیم تم کو ملے گا۔ مثلاً ایک مخص نے تم ہے کہا کہ تم بے وقوف ہو' تم نے جواب میں اس سے کہا ''تم ہو بیوقوف'' تو یہ تم نے بدلہ لے لیا'اگرچہ تم نے کوئی ناجا مزکام نہیں کیا۔لیکن یہ بتاؤ کہ حمیس دنیا یا آخرے کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور اگر تم خاموش ہو گئے'اور کوئی جواب نہیں دیا قواس کے نتیج میں کڑھن پیدا ہوئی اور خصہ آیا'لیکن اس غضے کو صنبط جواب نہیں دیا قواس کے نتیج میں کڑھن پیدا ہوئی اور خصہ آیا'لیکن اس غضے کو صنبط

#### كركئ اورمبرے كام ليا تواس كے بارے ميں اللہ تعالی كا وعدوب كر:

اِنْمَا يُوَ فَى الصَّابِرُوْنَ آجُرَهُ مُ الْمِنْدِيدِمَابِ وليعنى الله تعالى مبركرنے والوں كوبے صاب اجر عطا فراتے بين "-

الذا اپنی زبان کو روک کر اور نفس کو قابو میں کرکے بے حساب اجر کمالیں۔ آج ہم یمال بیند کر بے حساب اجر کا اندازہ نہیں کر سکتے کین جب اللہ تعالی کے سامنے ماضر ہو تھے۔ تو اس وقت پہ چلے گا کہ اس زبان کو ذرا سا روک لینے ہے کتا عظیم فائدہ حاصل ہوا \_\_\_\_\_ بسرحال 'حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھیجت فرمادی کہ گائی کا جواب گائی ہے مت دو' اگرچہ تہیں بدلہ لینے کا حق حاصل ہے' لیکن حق کو استعال کرنے ہے بھتریہ ہے کہ معاف کردو' چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد

وَلِمَنْ مَسَجَدُ وَغَفَدُ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَنْ مِ الْأُمُونِ ولين جو مخص مبركرك اور معاف كردك تويه البته برك بقت كى كامول من سے "-

وومري جكه ارشاد قرمايل:

اِدُفَعْ بِاللَّقِىُ هِى مَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِئ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَادَةً كَانَّهُ وَلِمْتُ حَمِيمُةً وَمَا يُلَقَّهَ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُ وَاوَمَا يُلَقَّهُا إِلَّا ذُوْحَةً لِعَالِمُ جُمِدً

دولین جسنے تمارے ساتھ بُرائی کی ہے 'تم اچھائی ہے اس کا بدلہ دو۔ اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ تماری دشنی

مقی وہ تمهارا دوست بن جائے گا۔ لیکن ساتھ بیں یہ بھی فرمایا کہ یہ کام وہی فخص کر سکتا ہے جس نے اپنے اندر مبر کرنے کی عادت ڈالی ہو' اور وہ فخص کر سکتا ہے جو بہت خوش نصیب ہو"۔

اس لئے بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی عادت ڈالو یک حدیث شریف میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

"الله تعالى فرماتے ہیں کہ جو مخص دو سرے کو معاف کردے تو میں اس مخص کو اس دن معاف کردے تو میں اس مخص کو اس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور خلاجرہے کہ آخرت میں انسان کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی"۔

یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیجیس ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی ہیں اپنا لیس تو سارے جنگڑے ختم ہو جائیں' عداوتیں مٹ جائیں' فتنے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان نصیمتوں پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے آجین۔

وَاخِرُوكَ عُوَانًا آتِ الْحُكُمُدُ يِثْلُوكَ إِنَّ الْعَلَمَيْنَ





| ن صاحب منطلِّم | حضرت مولانا محرّفتی عثّا ( | خطاب  |
|----------------|----------------------------|-------|
|                | محدعب د الترمين            |       |
|                |                            | تاریخ |
|                |                            | مقام  |
|                | نمره                       | مِـلد |

#### بِسْمِ اللهِ النَّحْمُ فِي النَّحِبُ مِ

# امت مسلمہ آج کماں کھڑی ہے؟ تجزیہ دراہ عمل

الحمد لله مرب العالمين، والمسّلاة والسّلام على سيدنا و مولانا معسقد خاصع النبيين، وعلى اله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين -

إمابعده

جناب صدر محترم جناب ڈاکر ظفر اسحاق انصاری صاحب اور معزز حاضری اسے میرے لئے سعادت اور خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ملک کے ایک عظیم تحقیقی اوارے کے ذیر سایہ ملک کے اہل فکر حضرات کی محفل جن ایک طالب علم کی حیثیت سے شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور ایک ایسے موضوع پر محفتگو کی سعادت اللہ تعالی کی طرف سے بخشی جاری ہے، جو ہمارے حال اور مستقبل کیلئے بڑی اہمیت کا موضوع ہے۔ میرے براور محترم جناب ڈاکٹر ظفر اسحاق انساری صاحب نے میرے بارے جن جو باتی ارشاد فرائی، انہوں نے این حسن تمن اور محبت کی وجہ سے جن جذبات اور جن توقعات کا اظہار فرایا ہے، ایکے بارے میں اور محبت کی وجہ سے جن جذبات اور جن توقعات کا اظہار فرایا ہے، ایکے بارے میں عطافرائے، آجن کی توفیق عطافرائے، آجن کی توفیق عطافرائے، آجن ۔

#### امت مسلمہ ے کہ دو متضاد پہلو

جیا کہ آپ کے علم میں ہے آج کی مختلو کا موضوع یہ ہے کہ "امت مسلمہ کمال کھڑی ہے؟" بدایک ایساموضوع ہے جس کے بہت ہے بہلو میں۔ امت مسلمہ سیاس اعتبارے کمال کوری ہے؟ معافی اعتبارے کمال کوری ا اخلاقی اعتبارے کا کوری ہے؟ غرض مختلف حیثیتوں سے اس سوال کو مختف صورتیں دی جا سکتی ہیں جن میں سے ہرایک حیثیت مفصل مفتلو کی محتاج ع، اور تمام حيثيتول كالك نشست من احاط مشكل ع، لنذا من اس وقت اس سوال کے صرف ایک پہلو پر مخفرا مجھ عرض کرنا جابتا ہوں، اور وہ ب كدامت مسلمد فكرى اعتبار سے كمال كمزى ہے؟ آج جب ہم امت مسلمدكى موجودہ حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو دو قتم کے متعناد باٹرات جمارے سامنے آتے ہیں ۔ ایک آٹریہ ہے کہ امت صلم زوال اور انحطاط کاشکار ہے چنانچہ آجکل امت مسلمہ کی زبوں حالی اور برحالی کا تذکرہ زبان زورہتا ہے لیکن دوسری طرف ای اول می اسلامی بیداری \_ جے عربی می "الصحوة الاسلاميه" ك نام سے یاد کمیاجا آ ہے ۔۔ کا تذکرہ مجی زور وشور کے ساتھ کیاجارہا ہے ۔۔ پہلے آثر كاخلاصه يد ب كدامت مسلم زوال يذير ب، اور زبول حالى كاشكار ب، اور دوسرے آثر کا تیجہ ہے کہ است مسلمہ کے ساتھ غیر معمولی توقعات اور اسیدس وابست کی جاری ہیں، بعض اوقات پہلے تاثرے مرعوب اور مغلوب موکر ہم مایوی کا شکار ہونے لگتے ہیں اور بعض او قات دوسرے آثر ہے اڑ لیکر ضرورت سے زیادہ تو تعات اور اميدين وابسة كرنا شروع كر دية بي-

"حق" دوانتاؤل کے درمیان

میری ناچیر گزارش میہ ہے کہ حق ان دونوں انتماؤں کے درمیان ہے، یہ

بھی اپن جگہ درست ہے کہ ہم بحیثیت ایک امت کے زوال ور انحطاط کاشکار ہیں۔ اور یہ بھی اپنی میکہ ورست ہے کہ اس زوال اور انحطاط کے دور میں ایک اسلامی بیداری کی لربورے عالم اسلام میں محسوس ہور ہی ہے لیکن ہمیں نہ توا تا مایوس اور تنوطیت کاشکار ہوتا جاہئے جو ہمیں بے عمل بنادے ، اور نہ اسلامی بیداری ك محض عنوان اور اصطلاح سے متاثر ہوكر اس سے اتني تو تعات وابسة كرنى جائيس کہ ہم ای اصلاح سے عافل ہو جائیں \_\_\_ بلکہ حق ان دونوں انتاؤں کے درمیان ہے ۔ اور ای وجہ سے بیہ موضوع بہت ایمیت رکھتا ہے ، بید موضوع کہ "امت مسلم كمال كرى ب؟" اين دامن من يه سوال بهي خود بخود ركمتا ہے کہ اس امت کو کمال جاتا ہے؟ اور کس طرح جاتا ہے؟ اس موضوع بر محفظو كرتے ہوئے من ان دونوں انتاؤى سے قدرے هد كر اعتدال كى را واختيار كرتے ہوئے ذاتى طور يربيہ مجمعتا ہوں كەالىمدانلد، اس بات كے باوجود كه بم بت سے شعبوں اور زندگی کے گوشوں میں ند صرف مید کہ زوال کاشکار ہیں، بلکہ زوال پذیر ہیں، یہ احماس امت مملم کے تقریباً ہر فطے میں پیدا ہو رہا ہے كه جميں اپن اصل كى طرف لوٹنا جائے، اور بحيثيت أيك مسلمان كے اس دين اسلام کو روئے زمین پر تافذ کرتا جائے۔ ای احساس کو آجکل کی اصطلاح میں لصحوة الاسلامية وكام عادكيا جاتاب

#### اسلام سے دوری کی ایک مثال

یہ مجمی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا کرشہ ہے کہ عالم اسلام کی سیای باک زور جن ہاتھوں میں ہے ، اگر ان کو دیکھا جائے تواییالگتا ہے کہ اسلام ہے دوری کی انتماء موچکی ہے ۔۔۔ ایک واقعہ خود میرے ساتھ چیش آیا، اور اگر بذات خود میرے ساتھ چیش نہ آیا تو میرے لئے شاید اس پر یقین کر تا مشکل ہوتا۔ لیکن چونکہ خود میرے ساتھ چیش آیا، اسلئے یقین کیئے بغیر چارہ نہیں، میرا

#### اسلامی بیداری کی ایک مثال

لین یہ جواب سننے کے بعداس روزشام کو ایک مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے جانے کا اتفاق ہوا، سجد نوجوان لڑکوں سے بھری ہوئی تھی، عمر رسیدہ افراد کے مقابلے میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی، نماز کے بعد وہ سارے نوجوان ایک جگہ بیٹھ کر اپنی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، پہت کرنے سے معلوم ہوا کہ بیدان کا روزانہ کا معمول ہے کہ نماز کے بعد دین سے متعلق کوئی کماب پڑھ کر ساتے ہیں اور آپس میں اس کا زاکرہ کرتے ہیں سے اوگوں نے بیہ بتایا کہ بیہ سلمہ صرف اس ایک مجد کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پورے ملک کی تمام مساجد میں سے طریقہ جاری ہے۔ اس کا دور پر سمجد میں سے مادر نہ رسی طور پر جاری ہیں رابطے کا کوئی تعلق ہے۔ اسکے باوجود ہر محبد میں بیہ سلملہ تا تم

#### عالم اسلام كي مجموعي صورت حال

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سائی کے پادر افتداری سلم پر اسلام
کے ساتھ کیارویہ ہے، اور نئ نسل ہیں اور نوجوانوں ہیں اسلام کے ساتھ وابنتگی کا
کیسا مظاہرہ ہورہا ہے۔ بسر حال، بحیثیت جموعی عالم اسلام کے حالات پر غور کرنے
سے یہ نظر آنیگا کہ ساسی اقتدار عام طور پر اسلام کے بارے ہیں یا تو معاندانہ
رویہ رکھتا ہے، یا کم از کم لا تعلق ہے، اسکو اسلام سے کوئی مرو کار نہیں، اس سے
کوئی دلچیں نہیں۔ الاماشاء اللہ لیکن اسکے ساتھ ساتھ عوام کے اندر، خاص
طور پر نوجوانوں کے اندر ایک بیداری کی اسر ہے، اور عالم اسلام کے مختلف خطوں میں
سے تحریک عملی طور پر چل رہی ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے،
اور اسکو عملی طور پر بر پاکیا جائے۔

## اسلام کے نام پر قربانیاں

یہ درست ہے کہ اس رائے میں قربانیوں کی کمی نہیں، بہت ہے مکوں میں اسلام کو تافذ کرنے کیلئے جو تحرکیس چلی ہیں، اور اس اندازے چلی ہیں کہ نوگوں نے ان کے لئے اپنی جان، مال اور جذبات کی بیش بما قربانیاں پیش کیس، پچی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لئے قابل فخر ہیں ۔ معرض، الجوائر میں اور دوسرے اسلای ممالک میں جو قربانیاں دی گئیں، خود ہمارے ملک کے اندر اسلام کے نام پر، اسلام شریعت کے نفاذ کی خاطر لوگوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کیس، وہ ایک ایس مثال ہے جس پر امت بلا شبہ فخر کر سکتی ہے اور اس سے یہ فاہر ہوتا ہے ایک ایش مثال ہے جس پر امت بلا شبہ فخر کر سکتی ہے اور اس سے یہ فاہر ہوتا ہے کہ آج بھی اللہ تعالی کی چنگاری باتی

## تحریکات کی تاکای کے اسباب کیا ہیں؟

لیکن ان ساری قرانیوں، ساری کوششوں اور کاوشوں کے باوجود ایک عجیب منظریہ نظر آ آ ہے کہ کوئی تحریک ایس نہیں ہے جو کامیابی کی آخری منزل تک پنچی ہو، یاتو وہ تحریک بنچ میں وب کر ختم ہوگئی، یااسکو دبا دیا گیا، یا خود وہ تحریک آگے چل کر فلست در بیخت کاشکار ہوگئ، جسکے نتیج میں اس تحریک کے جو مطلوبہ ثمرات تھے، وہ حاصل نہ ہو سکے ساب سوال یہ ہے کہ اس صورت حال کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اسلئے کہ یہ بیداری کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، قربانیاں بھی دی جارہی ہیں، وقت بھی صرف ہور ہا ہے، محنت بھی ہؤرہی ہے، اسکے باوجود کامیابی کی کوئی واضح مثال سامنے نہیں آتی ہے ہم میں ہے ہر هخص کو اس پہلوپ غور کر سکا کرنے کی ضرورت ہے، میں ایک اوئی طالب علم کی حیثیت سے اس پر جو غور کر سکا ہوں وہ آپ حفزات کی خدمت میں اس محفل میں چیش کرنا چاہتا ہوں، کہ اس مورت حال کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ اور ہم کس طرح ان کا ازالہ کر سکتے مورت حال کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ اور ہم کس طرح ان کا ازالہ کر سکتے ہیں؟

اس سلسلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بمت نازک بات ہے، اور جھے اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اگر اس نازک بات کی تعبیر میں تھوڑی می بھی لفزش ہوئی تو وہ غلط فہمیاں پیا کر سکتی ہے، لیکن میں یہ خطرہ مول کر ان دد پہلوؤں کی طرف توجہ ولانا چاہتا ہوں، جو میرے نز دیک اس صورت حال کا بنیادی سبب ہیں، اور جن پر ہمیں سے ول سے اور فھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

غير مسلمول كي سازشين

اسلامی تحریکوں کے بار آور نہ ہونے کا ایک سب جو ہر مخص جانتا ہے وہ اسلام طاقتوں کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کی سازشیں ک

جاری ہیں، اس سبب کامفصل تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسلے کہ ہر مسلمان اس سے واقف ہے ۔۔۔ لیکن میرا ذاتی ایمان سے ہے کہ غیر مسلموں کی سازشیں امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کیلئے مجھی بھی اس وقت تک بار آور نہیں ہو سکتیں جب تک خود امت مسلمہ کے اندر کوئی خامی یا نقص موجود نہ ہو، بیرونی سازش ہیشہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے، اور ہیشہ اس وقت تبای کاسبب بنتی ہے جب ہمارے اندر کوئی نقص آجائے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آج کے کوئی دور سازشوں سے خالی نہیں رہا۔

سستیزہ کار رہا ہے ازل سے آ امردز چاخ مصطفوی سے شرار بولہی

الذاب مازش ندم می ختم ہوئی ہے، اور ندم می ختم ہو سکتی ہے۔۔۔ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے اللیس پیدا ہو چکا تھا، النذاب توقع رکھنا کہ مازشیں بند ہو جائیں گی، یہ توقع بری خود قریبی کی بات ہے۔۔

#### سازشوں کی کامیابی کے اسباب

اب ہارے لئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ نقص اور خرابی اور خامی کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سازشیں ہمارے خلاف کا میاب ہورہی ہیں؟ اور یہ سوچنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ آج جب ہم اپنی زبوس حالی کا ذکرہ کرتے ہیں تو عموا ہم سارا الزام اور ساری ذمہ واری ان سازشوں پر ڈالتے ہیں کہ یہ فلال کی سازش سے ہورہا ہے، یہ فلال کا بویا ہوا ج ہے، اور خود فارغ ہو کر چینہ جاتے ہیں حلائکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود ہمارے اندر کیا خرابیاں اور کیا خامیاں جاتے ہیں حلائکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود ہمارے اندر کیا خرابیاں اور کیا خامیاں ہیں؟ اس سلسلے میں دو بنیادی چیزوں کی طرف توجہ ولانا چاہتا ہوں، جو میری نظر میں ان ناکامیوں کا بہت براسب ہیں۔

#### شخصیت کی تغمیر سے غفلت

ان میں ہے پہلی چز شخصیت کی تعمر کی طرف توجہ کا نہ ہوتا ہے، اس سے میری مراویہ ہے کہ ہر پڑھالکھاانسان ہات جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شجیے ہے متعلق ہیں، ان میں بہت ہادکام اجتماع نوعیت کے ہیں، اور بہت ہادکام انتخاع نوعیت کے ہیں، ہراعت ہے ادکام انتخاع موری جماعت ہے ، اور بہت ہا در بہت ادکام کا خطاب پوری جماعت ہے ، اور بہت سے ادکام کا خطاب پوری جماعت ہے ، اور بہت سے ادکام کا خطاب ہرایک فرد سے علیحدہ علیحدہ علیحدہ ہے ۔ دومرے الفاظ میں یوں کما جاسکتا ہے کہ اسلامی احکام میں اجتماعیت اور انفرادیت دونوں کے درمیان ایک مخصوص توازن ہے ، اور اگر ان میں ہے کہی ایک کو یاتو نظر انداز کر دیا جائے ، یک میں ہوتا ہے ، اور اگر ان میں ہے کہی ایک کو یاتو نظر انداز کر دیا جائے تو اسلامی سے تعلیمات پر مردرت سے زیادہ ذور دیا جائے اور دومرے کی اجمیت کو کم کر دیا جائے تو اس سے اسلام کی صحیح تطبیق سامنے نہیں آ سکتی، اجتماعیت اور انفرادیت کے درمیان جو توازن ہے ہم نے اس توازن میں اپنے عمل اور اپنی فکر سے ایک درمیان جو توازن ہے ہم نے اس توازن میں اپنے عمل اور اپنی فکر سے ایک طلل پیدا کر دیا ہے اور اسکے نتیج میں ہم نے ترجیات کی ترتیب المث دی سے ۔

# سیکولرازم کی تردید

ایک زمانہ وہ تھاجی میں سیکولرازم کے پروپیگنڈے کی دجہ سے لوگوں نے اسلام کو معجد اور مدرسے اور نماز، روزے اور عبادات تک محدود کر لیا تھا، لین اسلام کو اپنی انفرادی زندگی تک محدود سمجھ لیا تھا، اور سیکولرازم کا فلسفہ بھی میں ہے کہ ذہب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی ہے ہے، انسان کی سیاس، معاشی اور معاشرتی زندگی میں خریب کا بعن نہیں ہونی چاہئے، بلکہ وہ مصلحت وقت کے آبائی مونی چاہئے، بلکہ وہ مصلحت وقت کے آبائی مونی چاہئے ، ہلکہ وہ مصاحب معاشرے کے اندر مونی چاہئے ہمارے معاشرے کے اندر

الل فکر کا آیک بردا طبقہ وجود میں آیا، جس نے اس فکر کی تردید کرتے ہوئے بجا طور پریہ کما کہ اسلام کے احکام عبادات، اخلاق اور صرف انسان کی انفرادی زندگی کی مد تک محدود نہیں، بلکہ وہ احکام زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں، اسلام میں اجماعیت پر بھی انتابی زور ہے، جتنا انفرادیت پر ہے۔

## اس فکری تردید کا نتیجه

لیکن ہم نے اس فکری تردید میں اجھائیت پر اتنازیادہ زور دیا کہ اسکے بیتیے میں انفرادی احکام پس پشت چلے گئے، اور نظرانداز ہوگئے، یا کم از کم عملی طور پر غیر اہم ہو کر رہ گئے ۔ مثلاً ایک نقطہ نظر سے تھا کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں،

" دع ما لقيصر لغيصر ومائلتْه الله "

مینی ہو قیعر کاحق ہے، وہ قیمر کو دو، جواللہ کاحق ہے، وہ اللہ کو دو، گویا کہ دین کو سیاست میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس طرح دین کوسیاست ہے ویس نکالا دیدیا گیا۔

## ہم نے اسلام کوسیای بنا دیا

اس غلد نقطہ نظری تروید میں ایک اور فکر مانے آئی، جس نے وین کے سیای پہلوپر اتنازیادہ زور دیدیا کہ سیسجما جانے لگا کہ دین کا سطمہ نظری ایک سیاسی نظام کا قیام ہے ۔۔۔ یہ بات اپنی جگہ ظلہ نہیں تھی کہ سیاست بھی ایک ایسا شعبہ ہے جسکے بارے میں اسلام کے مخصوص احکام میں لیکن آگر اس بات کویوں کما جائے کہ وین در حقیقت سیاست بی کا تام ہے، یا سیاسی نظام کا نظاز دین کا اولین مقصد ہے تواس سے ترجیحات کی ترتیب الث جاتی ہے، اگر ہم اس فکر کو صلیم کر لیس تواسی مطلب یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو اسلامی بنانے کے بجائے اسلام کو

74.

سیای بنادیا، اور دین می انفراوی زندگی کاجو حسن و جمال تھا اور رعنائی تھی، اس سے ہم نے اپ آپ کو محروم کر دیا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی مکی زندگی

نی کریم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم کی حیات طیبه زندگی کے ہرشجہ میں ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے، آپ کی ۲۳ سال کی نبری زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے آیک کی زندگی، اور دو سری مدنی زندگی، آپ کی کی زندگی ۱۳ سال پر محیط ہے، حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی کی زندگی کواکر آپ دیکھیں تو یہ نظر آئیگا کہ اس میں سیاست نہیں، حکومت نہیں، فرار آپ دیکھیں تو یہ نظر آئیگا کہ اس میں سیاست نہیں، جلکہ تھم یہ قال نہیں، جاد نہیں، یمان تک کہ تھیٹر کا جواب تھیٹر ہے بھی نہیں، جلکہ تھم یہ واصبو و ما صبر ک الا بالله " مالانکہ مسلمان کتنے ہی کزور سسی، تعداد کے اعتبار ہے کتنے ہی کم سی، لیکن اسے بھی گئے گزرے نہیں تھے کہ اگر دوسرا محض دو اتھ مار را ہے تو اسلے جواب میں آیک ہاتھ بھی نہ مار سکیں، یا کم ار نے والے کا ہاتھ بھی نہ روک سکیں، لیکن اسی میں دو اس تھی مہ مر از کم مار نے والے کا ہاتھ بھی نہ روک سکیں، لیکن وہاں تھی میہ مر کے کہ مر

مكه مين شخصيت سازي بوئي

یہ تھم کیوں دیا گیا؟ اسلنے کہ اس پوری کی زندگی کا مقصدیہ تھا کہ ایسے افراد تیار ہوں جو آگے جاکر اسلامی معاشرے کا بوجھ اٹھانے والے ہوں۔ تیرہ سالہ کی زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ ان افراد کو بھٹی میں۔ لگا کر ان کے کر دار، ان کی شخصیت، ان کے اعمال اور اخلاق کی تعلیم اور تزکیہ کیا جائے، ان تیمو سال کے اندر اسکے علاوہ کوئی کام نسیں تھا کہ ان افراد کے اخلاق درست ہوں، ان کے اندر اسکے علاوہ کوئی کام نسیں تھا کہ ان افراد کے اخلاق درست ہوں، ان کے

عقائد درست ہوں، ان کے اعمال درست ہوں، ان کا کر دار درست ہو، اور ان کی بہترین سیرت کی تعلق مع اللہ کی بہترین سیرت کی تعمیر ہو، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے، تعلق مع اللہ کی دولت ان کو نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔

#### شخصیت سازی کے بعد کیے افراد نیار ہوئے؟

تیرہ سال تک یہ کام ہونے کے بعد پھر منی زندگی کا آغاز ہوا، جس میں اسلای ریاست بھی وجود میں آتی ہے، اسلامی قانون بھی اور اسلامی صدد بھی تافذ موتی ہیں، اور ایک اسلامی ریاست کے جننے لوازم ہوتے ہیں، وہ سب وجود میں آتے ہیں ۔ لیکن ان تمام لوازم کے ہونے کے باوجود چونکہ ان افراد کو ایک مرجید رینگ کورس سے گزارا جاچکا تھا، اسلے کسی فرد کے ماشیہ خیال میں بھی میہ بات نسیں آتی کہ جارا مقصد محض اقتدار حاصل کرنا ہے، بلکہ اقتدار کے باوجود ان کا تعلق الله تعالى سے جزا مواتها، اور وہ لوگ اقامت دين كى جدد جمد ميں جماد اور قال من م الكه موسة تح، ان كايد حال تاريخ من اكما ب كدير موك ك ميدان مس بڑے ہوئے سحابہ کرام کے لشکر بر تبعرہ کرتے ہوئے ایک فیرمسلم نے اسے انر ے کما کہ یہ بوے مجیب لوگ ہیں کہ " دھبان باللیل وسكبان بالنهاد" ليني ون كوقت يس يدلوك بمترين شمواري، اور شجاعت اور جوائمردی کے جوہر دکھانے والے میں، اور رات کے وقت میں سے بہترین راہب ہیں، اور اللہ تعافی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، اور مباوت ہیں مشغول رہے ہیں ۔۔۔ حاصل سے کہ محابہ کرام دو چیزوں کو ساتھ لیکر چلے، ایک جهدوهمل، اور دومرے تعلق مع الله، بيه دونول چيزس ايك مسلمان كي زندگي كميليح لازم اور ملزوم ہیں، اگر ان میں ہے ایک کو دوسرے سے جداکیا جائے اواسلام کی مجمح تقور سامنے نہیں آیکی۔

## ہم لوگ ایک طرف جھک گئے

محابہ کرام " کے ذھن میں بیہ خیال نہیں آیا کہ چونکہ اب ہم اعلیٰ اور ارفع مقام کیلے نکل کوئے ہوئے ہیں، ہم نے جماد شروع کر دیا ہے، اور پوری دنیا مراسلام کاسکہ بھانے کیلئے جدوجد شروع کردی ہے، لندا ہمیں اب تہد را صف كى كيا ضرورت ب؟ اب بميں الله تعالى كے سامنے رونے اور كر كرانے كى كيا حاجت ہے؟ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق استوار کرنے اور اسکی طرف رجوع کرنے ک كيا ضرورت ہے؟كى بحى محالي كے ذهن ميں يه خيال نسيس آيا، بلك انهوں نے ان سب چزوں کو باتی رکھتے ہوئے جدو عمل کارات اختیار کیا۔۔۔لیکن ہم نے جب سای اقدار حاصل کرنے کیلئے جدد و عمل کے راستے کو اپنایا، اور سیکولرازم کی تروید کرتے ہوئے سیاست کواسلام کالیک حصہ قرار ویاتواس پراتنازور ویا کہ دومرے پہلو۔۔ یعنی رجوع الی اللہ یعنی اللہ تعالی کے ساتھ تعلّق قائم کرنے ، اسکے حضور رونے اور کڑ کڑائے ، اسکے حضور جیمین نیاز ٹیکنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت كر كے طاوت حاصل كرنے كے يملوكو يا تؤكلري طور مر، ياكم از كم عملي طور ير نظرانداز كر محے، اور بم نے اپنے ذهنوں ميں ميد بھاليا كه اب بميں اسكى ضرورت نمیں، اسلے کہ ہم تواس ہے ارفع اور اعلیٰ مقاصد کیلیے جدوجہد کر رہے میں لندامخنی عبادت ایک غیراہم چیزہے، جے اس اعلی اور ارفع مقعد پر قربان کیا جاسكا ہے، ياكم ازكم اسكى طرف سے غفلت برتى جاسكتى ہے۔

# ہم فرد کی اصلاح سے غافل ہوگئے

النزااجَ عیت پر ضرورت سے ذیاوہ زور دینے کے بیتیج می فرد کے ادپر جو احکام اللہ تعالیٰ نے عائد فرائے تھے، ہم ان سے فکری یاعملی طور پر پہلو تی شروع کر دیتے ہیں، اس کا بیجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اشحنے والی بیداری کی تحریکیں برے اخلاص اور جذبے کے ساتھ اسلام کو نافذ کرنے کیلئے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن برے اخلاص اور جذبے کے ساتھ اسلام کو نافذ کرنے کیلئے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن

جونک یہ دو سرا پہلونظر انداز ہو جاتا ہے، اس دجہ سے وہ تحریکیں کامیاب نمیں ہوتی ۔۔۔ دیکھے، قرآن کریم نے واضح طور پر بیان فرمادیا ہے کہ " اُن تَنْصُرُ واللّٰہ مَنْصُرُ کُمْ وَمُنْمَتُ اُدْدَامِكُمُهُ"

اس آیت میں اللہ تعالی نے احمت مسلمہ کی نفرت، فتح اور ابت قدی کو "ان تنصروا الله" کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور رجوع الی اللہ کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور رجوع الی اللہ کے ساتھ مشروط کیا ہے، جب انسان کارشتہ اللہ تعالیٰ کی مدواس وقت آتی ہے جب انسان کارشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اگر وہ رشتہ کزور پر جائے تو پھر وہ انسان مدو کا ستحق نہیں رہتا۔

#### از دل خیزد، بر دل ریزد

جواسلای تعلیمات فردے متعلق ہیں، وہ تعلیمات انسان کواس بات پرتیار کرتی ہیں کہ اسکی ابتخا کی جدو جہد صاف ستھری ہو، فردے متعلق تعلیمات جس ہیں عبادات، افلاق تلبی کیفیات سب چیزیں واضل ہیں، اگر انسان ان پر پوری طمرح عمل ہیرانہ ہو، اور ان تعلیمات ہیں اسکی تربیت ناتھی ہو، پھر وہ اصلاح معاشرہ کاعلم کیر انہو جائے تو اس کا جمیجہ سے ہوتا ہے کہ اسکی کوششیں بار آور نہیں ہوتیں سے اگر ہیں ذاتی طور پر اپنے افلاق، کر دار اور سیرت کے اغتبار ہے اچھا انسان میں ہوں، اور اسکے باوجو و ہیں اصلاح معاشرہ کاعلم لیکر کھڑا ہو جاؤں، اور لوگوں کو دعوت ووں کہ اپنی اصلاح کرو، تو اس صورت میں میری بات میں کوئی وزن اور کوئی آ ٹیر نہیں ہوگی ۔ لیکن جو شخص اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی سیرت کو، کوئی آ ٹیر نہیں ہوگی ۔ لیکن جو شخص اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی سیرت کو، اپنی اصلاح کر چکا ہے، کھر وہ دو مروں کو اصلاح کی دعوت ویتا ہے تو اسکی بات میں وزن بھی ہوتا ہے، پھر وہ بات مرف کان تک نہیں پہنچتی، بلکہ ول پر جاکر اثر انداز ہوتی ہے ۔ اسلئے جب ہم بات مرف کان تک نہیں پہنچتی، بلکہ ول پر جاکر اثر انداز ہوتی ہے ۔ اسلئے جب ہم بات مون کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کھڑے ہوتے ہیں بات مون کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کھڑے ہوتے ہیں بات خواتی کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کھڑے ہوتے ہیں اپنے افلاق کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کھڑے ہوتے ہیں بات خوات کی تو ان کو سنوارے بغیر دومروں کی اصلاح کی فکر لیکر نکل کھڑے ہوتے ہیں

(777)

تواس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب فتنوں کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت ہتھیار ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور بلندا فلاق و کر دار کا مظاہرہ شیں کرتے، نتیج میں حب ال، حب جاہ کے فتنوں ہیں گر فقر ہو جاتے ہیں، پھر آگے چل کر اصل مقصد تو پیچے رہ جاتا ہے، پھر ہماری ہر نقل و حرکت کے گرو یہ بات گھومتی ہے کہ کس کام کے کرتے ہے جھے کتا کر یڈٹ ماصل ہوگا؟ جس کے نتیج میں کاموں کے چناو کے بارے میں ہمارے نیسلے غلط ہو جاتے ہیں، اور ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے۔

# اپی اصلاح کی پہلے فکر کرو

ای سلیلے میں قرآن کریم کی آیک آیت اور حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کاآیک ارشاد ہے، جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، آیت کریمہ مید ہے کہ:

" يَنَا يُهَا الَّذِيْتَ المَثَوَّا عَلَيْكُمُ ٱلْفُسَكُمُ لَا يَعْسُرُّكُ عُمَّنُ الْعَصُرُّ وَعُمَّةُ الْعَي صَلَّ إِذَا اهْسَادَ يُستُمُ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُ يَتِنَكُمُ مِمَا كُنْسُتُهُ تَعْمَدُونَ :

( - 2 ( by )

اے ایمان والو! تم اپی خبر لو، (اپ آپ آپ کو درست کرنے کی فکر کرو) اگر تم راہ راست پر آگے تو جو لوگ گرائی کے رائے پر جارہ ہیں وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تمہیں کچھ نقصان نہیں پنچا کتے، اللہ بی کی طرف تم سب کولوث کر جانا ہے، وہ اس وقت تم کو بتائیگا کہ تم ونیا ہیں کے دیا ہیں کی دیا ہیں کے دیا ہیں کے دیا ہیں کے دیا ہیں کے دیا ہیں کی دیا ہیں کی دیا ہیں کے دیا ہیں کی دیا ہیں کی دیا ہیں کی دیا ہیں کے دیا ہیں کی دیا ہی دیا ہیں کی دیا ہیں کیا گئیں کیا گئی کی دیا ہیں کی دیا ہی کیا گئی کی دیا ہی کی دیا ہیں کی دیا ہی کیا گئی کی دیا ہی کی دیا ہی کیا گئی کی دیا ہیں کی دیا ہیں کی دیا ہی کی دیا ہیں کی دیا ہی کی دیا ہیں کی دیا ہی کی دیا ہیں کی دیا ہی کیا ہی کی دیا ہی کی کی دیا ہی کی کی دیا ہی کی کی کی دیا ہی کی کی کی دیا ہی کی کی کی کی کی

کیامل کرتے رہے۔

روایات میں آیا ہے کہ جب سے آیت نازل ہوئی تو ایک سحابی نے کہ رہم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول اللہ! سے آیت تو بتاری ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، آگر دو سرے لوگ گراہ ہو رہے ہیں تو ان کی گرای حمریں پہنچائی، تو کیا ہم دو سروں کو امر بالمعروف اور نہی عن السنکونہ کریں؟ وعوت و بلنخ کا کام نہ کریں؟ جواب میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: ایسانہیں ہے، تم تبلغ و دعوت کا کام کرتے رہو، اسکے بعد وسلم نے ارشاد فرایا: ایسانہیں ہے، تم تبلغ و دعوت کا کام کرتے رہو، اسکے بعد آپ نے بید حدیث ارشاد فرائی:

" اذا سایت شعا مطاعًا، وهوی متبعا، و دنیا موشرة ، واهجاب كل ذك رای برایة فعلك بخاصة نفسك ودع عنك امرالعامة "

جب تم معاشرے کے اندر چار چزیں پھیلی ہوئی دیکھو،
ایک یہ کہ جب ال کی مجت کے جذبے کی اطاعت کی جاری ہو،
ہرانسان جو پکھ کر رہا ہو وہ مال کی مجبت سے کر رہا ہو۔
دوسرے یہ کہ خواہشات نفس کی پیروکی کی جاری ہو، تیسرے
میں کہ دنیا بی کو ہر معالمے میں ترجیح دی جاری ہو، اور لوگ
آخرت سے غافل ہوتے جارہے ہوں، چوتے یہ کہ ہرذی
وائے مخفی اپنی رائے پر محمند میں جتا ہو جائے، ہر
مخفی اپنی رائے پر محمند میں جتا ہو جائے، ہر
مخفی اپنی رائے پر محمند میں جان کی فکر کرد،
منت بیجھنے سے ا نکار کرے تو تم اپنی جان کی فکر کرد،
اپ آپ کو درست کرنے کی فکر کرد،
اپ آپ کو درست کرنے کی فکر کرد، اور عام لوگوں

مکڑے ہوئے معاشرے میں کیا طرز عمل اختیار کریں؟

اس مدیث کامطلب بعض معزات نے تو یہ بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئيگا كه جب كى انسان ير دومرے انسان كى تقيحت كاركر سي موكى، اسليم اس وقت امر بالمعروف اور نهي عن المذكر اور دعوت وتبليخ كافريضه ساقط موجائيكا، بس اس وقت انسان این گریس بیشه کر که الله الله کرے، اور این حالات کی اصلاح کی فکر کرے، اور پچھ کرنے کی ضرورت شیں \_\_\_ دو سرے علاء نے اس مدیث کا دو سرا مطلب بیان کیا ہے ، وہ سے کہ اس مدیث میں اس وقت کا بیان ہو رہا ہے جب معاشرے میں چاروں طرف بگاڑ کھیل چکا ہو، اور ہر مخص ائی ذات میں اتا ست ہو کہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہ مو توالیے وقت ایے آپ کی فکر کرو، اور عام لوگوں کے معالمے کو ( وو، \_\_\_ لیکن اس كايدمطلب شيس ب كد "امر المعروف اورشي عن المنكر "كوبالكليد (وور) بلکه اس کامطلب یہ ہے کہ اس وقت "فرد" کی اصلاح کی طرف "اجتماع" کی اصلاح کے مقابلے میں توجہ زیادہ دور کیونکہ "اجماع" در حقیقت افراد کے مجموعے ى كانام ب، اكر "افراد" درست نسين إن تواجماع" مجى درست نهين موسكما، اوراگر "افراد" درست بی تواجهٔ ع خود بخود درست بو جایگا۔ لنذااس بگاژ کوختم كرنے كاطريقة ورحقيقت انفرادى اصلاح اور انفرادى جدد جمد كاراستد اختيار كرنے مسب، جس سے مخصیتوں کی تغیر ہو، اور جب مخصیتوں کی تغیر ہوگی تو معاشرے كا عدر خود بخوداي افراد كى تعداد من اضاف مو كاجو خود بالخلاق اور باكر دار موسكى، جس کے نتیج میں معاشرے کا بگاڑ رفتہ رفتہ ختم ہو جائےگا۔ لنذا سے صدیث وعوت و تبليغ كو منسوخ نبيس كررى ، بلكاس كاليك خود كار طريقه بتاري ب-

ہماری نا کامی کا ایک اہم سبب

بر حال، میں یہ عرض کر رہاتھا کہ ہماری تا کامیوں کابرااہم سبب میری نظر

میں یہ ہے کہ ہم نے اجہاع کو درست کرنے کی فکر میں فرد کو کھو دیا ہے، اوراس فکر
میں کہ ہم پورے معاشرے کی اصفاع کریں گے، فرد کی اصفاح کو بھول گئے ہیں، اور
فرد کو بھولنے کے معنی یہ ہیں کہ فرد کو مسلمان بنے کیلئے جن تقاضوں کی ضرورت
تھی، جس میں عبادات بھی واخل ہیں، جس میں تعلق مع اللہ بھی واخل ہے، جس
میں اخلاق کا نزکیہ بھی واخل ہے، اور جس میں ساری تعلیمات پر عمل بھی واخل
ہے، وہ سب بیچھے جا بھے ہیں، اندا جب تک ہم اسکی طرف والی لوث کر نہیں
آئیں گے، اس وقت تک یہ تحرکیس اور ہماری یہ ساری کوششیں کامیاب نہیں
ہو، امام مالک رحمة اللہ علیہ فرائے ہیں:

ان يصلحوا امرهذه الامة بماصلحوا به اولها

اس امت کے آخری زمانے کی اصلاح بھی اس طرح ہوگی جس طرح پہلے زمانے کی اصلاح ہوئی جس طرح پہلے زمانے کی اصلاح ہوئی تھی، اس کیلئے کوئی نیا رمولا وجود میں نہیں آئےگا۔ اور پہلے زمانے بیعی صحابہ کرام کے زمانے میں بھی فرد کی اصلاح کے رائے سے محاشرے کی اصلاح ہوئی تھی، لذا اب بھی اصلاح کا وہی کی راستہ انتیار کرنا ہوگا۔

"افغان جھا د" ہاری آریخ کا انتائی آبناک باب، لیکن!

آج ہماری توجہ سیاست کی طرف بھی ہے، معیشت کی طرف بھی ہے، معیشت کی طرف بھی ہے، معاشرت کی طرف بھی ہے، معاشرت کی طرف بھی ہے، لیکن فرد کی تقیر کیلئے اور فرد کی اصلاح کیلئے ادارے تایاب ہیں، \_\_\_ الا ماشاء اللہ \_\_\_ اس وجہ ہے آج ہماری تحرکییں کامیاب نمیں ہورہی ہیں \_ کسی نہ کسی مرحلے پر جاکر تاکام ہو جاتی ہیں، یہ تاکای بعض اوقات اس لئے ہوتی ہے کہ یاتو خود ہمارے آبس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور لڑائی جھڑا شروع ہو جاتا ہے \_ اسکی ایک افسوس تاک مثال ہمارے سائے موجود ہے افغان جھا د ہماری تاریخ کا انتمائی آبتاک باب ہے جس کے مطالع سے یہ بات

واضح ہوتی ہے کہ

ع اليى چنگارى بھى يارب ميرى فائستريش تقى اليكن كاميابى كى منزل تك چنچنے كے بعد جو صورت حال ہو رہى ہے اسكو مسى دومرے كے سامنے ذكر كرتے ہوئے بھى شرم معلوم ہوتى ہے۔

منزل ہے دور رحرد منزل تھا مطمئن منزل ہے دور رحرد منزل تھا مطمئن منزل تريب آئى تو محمرا كے رہ ميا

آج جس طرح ہمارے انغان محائیوں کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہے، اس پر ہر مسلمان کادل رورہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اسلئے کہ اس جدو جمد کے جو نقاضے مسلمان کادل رورہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اسلئے کہ اس جدو جمد کے جو نقاضے میں تھا کہ اس منزل پر بینچنے کے بعد دنیا کے سائے جگ حنسائی کا سبب بنتے ۔۔۔

بہر حال، ساری تحریکیں بالاخراس مرطے پر جاکر رک جاتی ہیں کہ ان میں فرد کی تغییر کا حصہ نہیں ہو آاور ان میں شخصیت کو نہیں سنوارا جاتا، جسکی دجہ ہے وہ تحریکیں آگے جاکر ناکام ہو جاتی ہیں۔

#### ہماری ناکامی کا دوسرااہم سبب

ہماری ناکامی کا دو سراسب میری تظریم ہے کہ اسلام کے تطبیقی پہلوپر ہمارا کام یا تو مفقود ہے، یا کم از کم ناکائی ہے، اس سے میری مراد ہے ہے کہ ایک طرف تو ہم نے اجتماعیت پر اتنا زور دیا کہ عملاً اس کو اسلام کاکل قرار دیدیا، اور دو سری طرف اس پہلوپر کما حقد فور نہیں کیا کہ آج کے دور میں اسکی تطبیق کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں نہ تو ہم نے کما حقد غور کیا اور نہ اس کیلئے کوئی منفبط لائحہ عمل تیار کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی لائحہ عمل تیار کیا تو وہ ناکانی تھا، میں یہ نہیں کوئی منفبط لائحہ عمل تیار کیا، اور اگر کوئی لائحہ عمل تیار کیا تو وہ ناکانی تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ سے خدانہ کرے اسلام اس دور میں قابل عمل نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کمی بشری ذہن کی پیداوار نہیں، یہ اس مالک الملک والسلکوت کے تعلیمات کمی بشری ذہن کی پیداوار نہیں، یہ اس مالک الملک والسلکوت

احکام ہیں جسکے علم وقدرت سے زمان و مکان کا کوئی حصہ خارج نہیں، لذا جو شخص اسلام کواس دور میں ناقابل عمل قرار دے ، وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، لیکن ظاہرہے کہ اسلام کواس دور میں ہر پااور نافذ کرنے کیلئے کوئی طریق کار اختیار کرنا ہوگا۔ اس طریق کار کے بارے میں سجیدہ تحقیق اور حقیقت پہندانہ غور و فکر اور تحقیق کی کھی ہے۔

#### ہر دور میں اسلام کی تطبیق کا طریقتہ مختلف رہا ہے

ہم اسلام کیلئے کام کر رہے ہیں، اس کیلئے جدوجمد کر رہے ہیں، اور اسکے مملی نفاذ کیلئے تحریک چلارے ہیں، لیکن تحریک چلانے سے پہلے اور تحریک کے دوران سب کے ذھول میں بے بات ہو کہ اسلام کے نفاذ کے معنی بے ہیں کہ قرآن وسنت کو نافذ کر دیں گے۔ اور یہ کہدیا جاتا ہے کہ حارے پاس فادی عالکیری موجود ہے، اسکو سامنے رکھ کر فضلے کر دیئے جائیں مے \_\_ ہم اس معموم تصور کو ذهنول میں رکھ کر آمے بوستے ہیں، لیکن سے بات یاد رکھئے کہ سی "اصول" کا بدی موناالگ بات ہے، اور مختلف حالات اور مختلف زمانوں میں اس اصول کی تطبیق دوسری بات ہے۔اسلام نے جوا دکام، جو تعلیمات، جواصول ہمیں عطافرائے، وہ ایدی اور سرمدی ہیں، اور ہر دور کے اندر کار آ مرہی، لیکن ان کو نافذ کرنے اور بر سر کار لانے کیلئے ہر دور، ہر ذمانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً مجد پہلے بھی بنی تھی، آج بھی بن ربی ہے، لیکن پہلے پکھور کے چول اور شہتیرول سے بنتی تھی، آج سینٹ اور لوھ سے بنتی ہے، تو ديمية: مجد بن كااصول ائي جك قائم ب، لكن اسك طرين كاربدل ك، يا مثلًا قرآن كريم نے فرايا: "واعدوالهم ما استطعتم من قوہ " لیعنی مخالفین کیلئے جنٹی قوت ہو سکے تیار کر لو، لیکن پہلے زمانے م وه قوت تيز كموار اور كمان كي شكل من بهوتي تقي، اور آب وه قوت بم، توب، جماز، اور جدید اسلحہ کی شکل میں ہے، لنذا ہر دور کے لحاظ سے تطبیق کے طریقے مخلف ہوتے ہیں-

## اسلام کی تطبیق کا طریقه کیا ہو؟

ای طرح جب اسلامی احکام کو موجودہ زندگی پر تافذ کیا جائے او یعنیا اس کا کوئی طریق کار متعین کرنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تطیق کاطریقہ کیاہوگا؟ اور آج ہم اسلام کے ان ابدی اور سرمدی اصولوں کو کس طرح نافذ کریں گے ؟ اسکے بارے میں ہم ابھی تک ایساسوچا مجھالائحہ عمل تیار نہیں کر سے جس کے بارے میں ہم یہ کہ سکیں کہ یہ پختہ طریق کار ہے ۔اس کیلئے کوششیں بلاشبہ پورے عالم اسلام میں اور خود ہمارے ملک میں ہورہی ہیں، لیکن کی کوشش کو یہ نہیں کما جا سکتا کہ وہ حتی اور آخری ہے ۔اور چونکہ ایسالائحہ عمل موجود نہیں ہے اسلئے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی تحریک کے چلنے کے نتیج میں فرض کر واقتدار عاصل بھی ہوگیا تو اسکتا کہ وہ حتی اور آخری ہے ۔اور چونکہ ایسالائحہ عمل موجود نہیں عاصل بھی ہوگیا تو اسکتا کہ وہ حتی ادار کر کے دیام اور اصولوں کو پوری طرح نافذ اور بر پا حاصل بھی ہوگیا تو اسکتا ہی بیدا ہونے۔

## ئى تعبير كانقطه نظر غلط ہے

اس سلسلے میں ایک نقطہ نظریہ ہے کہ چونکہ اس دور کے اندر ہمیں اسلام کو نافذ کرتا ہے اور یہ دور پہلے کے مقابلے میں بہت کچے بدلا ہوا ہے، اسلے اس زانے میں اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے کیلئے اسلام کی "نئی تعبیر" کی ضرورت ہے، اور بعض طلقوں کی طرف ہے اس نئی تعبیر کا مظاہرہ اس طرح ہورہا ہے کہ اس زمانے میں جو پچے ہو رہا ہے اس کو اسلام کی طرف سے سند جواز دیدی جائے، مثلاً سود کو حلال قرار دیدیا جائے، "قمار" کو حلال قرار دیدیا جائے، "قمار" کو حلال قرار دیدیا جائے، شراب کو حلال قرار دیدیا جائے، سے پردگی کو حلال قرار دیدیا جائے، "کو الل قرار دیدیا جائے، سلامی

ان سب حرام چیزوں کو طلال قرار دینے کیلئے قرآن و حدیث کی نئی تعبیر کی حائے۔۔

یہ نقطہ نظر غلط ہے اسلے کہ اس کا حاصل یہ لکتا ہے کہ جو پکھ آج ہور ہا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، اور اسلام کے نافذ ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آجائے، اور جو پکھ مغرب کی طرف ہے ہمیں پہنچا ہے وہ جوں کا توں باتی اور جاری رہے، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نقطہ نظر کو درست مان لیاجائے تو پھر "اسلام کے نفاذ" کی جدوجہد ہی ہے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔

الذاموجوده دور می اسلام کی تطبیق کے طریقے سوچنے کے معنی سے نہیں ہیں کہ اسلام پر عمل جراحی شروع کر دیا جائے اور آئیس کتر پیونت کر کے اے مغربی تصورات کے سانچ میں ڈھال دیا جائے، بلکہ مطلب سے کہ اسلام کے تمام اصول اور احکام اپن جگہ باتی رہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، لیکن سے بات طے کی جائے کہ جب ان اصولوں کو اس دور میں برپاکیا جائے گاتواس صورت میں اس کاعملی طریق کار کیا ہوگا؟ مثلًا تجارت کے بارے میں تمام فعنی کمابوں میں اسلامی اصول اور اسلامی احکام بحرے ہوئے ہیں، لیکن موجودہ دور میں تجارت کے جونت نے سائل پدا ہوئے ہیں، ظاہرے کہ ان کابوں میں ان كا صريح جواب موجود نہيں، ان مسائل كاجواب قرآن وسنت اور نقه اسلامي كے سلم اصولوں کی روشتی میں تلاش کرنا ہوگا، اس بارے میں ابھی ہمارا کام ا د حور ااور ناتف ہے، جب تک اس کام کی تھیل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہو کتے ۔ای طرح سیاست سے متعلق بھی اسلام ادکام اور اصول موجود ہیں، لیکن جارے دور میں جبان اسلامی احکام کو نافذ کیا جائے اواسکی عملی صورت کیاموگ ؟ اس باد اعمی معی سادا کام ایمی کف ماقص اورا دهورا سب اس نقصى كى وجر سے معى م بعض ادقات ماكا ميول كي شكا دم وجاتے ہيں .

#### خلاصه

برحال میری نظر میں مندرجہ بالا دو بنیا دی سبب ہیں ، ادر دونوں کا تعلق درحقیقت فکری اسباب بنے ہے۔ پہلاسبب: فرد کی اصلاح ادر شخصیت کا تعمیر کی طرف سے ففلت ادر اس اصلاح کے بغیراجتماعی امور میں داخل ہوجانا ۔ دوسراسبب ؛ اسلام کے تطبیقی پہلوپر جس بخیدگی ادر مقانت سے تعقیق کی طردرت ہے ۔ اس کا ناکا فی ہونا ۔ یہ دواسباب ہیں اگر سم ان کو جھنے میں کامیاب ہوجائیں ادران کے اذل کی فکر ممادے دوا میں بیدا ہوجائے ادر ہم ان کا بہتر طور پر اذالہ کرکیس تو بھر ہے کہ افشادا ختر بوری مول کی ، اللہ تعالیٰ اپنی جمت سے دہ دون دکھائے جب یہ بدیادی کی تحریمیں معنی میں کامیاب ہوں ۔

وَ آخِرُدَعُوا مَا آنِ الْحَمْدُ يِثْهِ مَ إِنَّ الْعَالَمِينَ